

## تحفه رمضان (بشکل سوال وجواب)

جوابدهنده: شیخ مقبول احمد سلفی داعی/جده دعوه سنٹر السلامه – سعودی عرب

Maquboolahmad.blogspot.com
SheikhMaquboolAhmedFatawa islamiceducon@gmail.com
Sheikh Maqhool Ahmed Salafi Off page 00966531437827

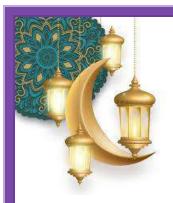

# تخفیر مضان (بشکل سوال وجواب)

عوام الناس بطور خاص خواتین کے لئے ایک انمول تحفہ جس میں رمضان المبار کے سے وابستہ جملہ احکام سے متعلق آپ کے اپنے ذہن ور ماغ کے نت نئے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔

> جواب دہندہ: شیخ مقبول احمر سلفی داعی/جده دعوه سنٹر،السلامه –سعودی عرب





اللہ کا فضل وکرم ہے کہ ایک مدت سے با قاعدہ منظم طور پر عوامی پلیٹ فارم کے ذریعہ لوگوں کے سوالوں کامستقل طور پر تحریری جواب دینے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر تحریری جواب دینے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو تحفہ رمضان (بشکل سوال وجواب) موجود ہے یہ اسی کوشش کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ اس طرح کے مزیداور بھی ثمرات آپ کودیکھنے اور استفادہ کرنے کوملیں گے ان شاءاللہ۔

سال 2022 کے رمضان المبارک میں مصروفیت کے تئیں ایک ذمہ داری محتر مہبت محمہ سلمہااللہ پاکتان کو ہیں نے سونی کہ وہ میرے دئے گئے تمام جوابات کوالگ الگ فاکل میں جمع کرتی رہے اور رمضان کے بعد مجھے وہ سارے سوال وجواب بھیج دے۔ المحمد للہ اس بہن نے 2022 کے رمضان المبارک اور اس سے بچھے آئے و پیچھے چند مہینوں کے سوال وجواب کی تمام فاکلیں بناکر بھیجے دی ، پہلے سے سوج کر رمضان المبارک کی مستقل فاکل بنائی گئی تھی۔ میں نے خود کو متفرغ کر کے اور انتھک محنت کر کے ان تمام سوال وجواب کو بھر سے رکی چیک کیا، سوالوں کے بھی نوک و پلک درست کئے اور جوابات کو بھی نظر تانی میں دوبارہ مرتب و مزین کیا اور اب مجموعہ کی شکل دے کر آپ سب کی خدمت میں بیش کر رہاہوں۔ اس میں اکثر سوالات مرضان المبارک 2022 کے ہیں جن میں مزید بچھ نئے و پر انے سوال وجواب بھی شامل کئے گئے ہیں۔ اکثر سوالات خواتین کی طرف سے ہیں اس لئے عمواان کی ہی ترجمانی کی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہ سب کے لئے کیسال مفید ہیں۔ عوام کے ساتھ کیا علیاء طبقہ کے لئے بھی اس طور بیجد مفید ہے کہ ان سے عوامی انداز میں رمضان المبارک سے متعلق سوالات کئے جاتے ہیں جن کا یہاں جواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہی کہ رمضان المبارک کے مسائل کوسوال وجواب کی شکل میں پیش کیا جارہ ہے، جن کا یہاں جواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہی کی الم بارک کے مسائل کوسوال وجواب کی شکل میں پیش کیا جارہ ہے، خبیں۔ بلکہ یہ لوگوں کے اپنے دل ودماغ کے سوال ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے اس وجہ سے یہ مجموعہ بیحد مفید ہے۔

مختلف سوالات آپ قدرے مختلف الفاظ میں پائیں گے ، میں نے ان سوالات کو اس لئے حذف نہیں کیا کیونکہ لوگوں کے اذہان و قلوب مختلف ہیں جس کی وجہ سے بسااو قات ایک سوال کا جواب کسی کو آسانی سے سمجھ نہیں آتالیکن اسی سوال کے

الفاظ بدل کراور جواب دوسرے انداز میں دینے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔اور پھریہ مختلف قشم کے ذہن ود ماغ والوں کے اپنے اور الگ الگ سوال تھے اس لئے باقی رکھے گئے۔

مسائل واحکام کے باب میں جہاں اہل علم کے مابین اختلاف واقع ہواہے اور جس طرح وہ اپنے اپنے حساب سے دلائل کی قوت وضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے خالص علمی اختلاف کرتے ہیں ، یہاں پر آپ بھی اپنی قوت استدلال سے اختلافی مسائل میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔

اس موقع پر محتر مدہنت محمد کا بیحد شکر گزار ہوں جن کی کو ششوں کا یہ ثمرہ آئ آپ کے سامنے ہے،اسی طرح سوال وجواب کے بلیٹ فارم پر مختلف لوگوں اور متعدد خواتین نے ساتھ دیا ہے ان سب کا شکر یہ اداکر تاہوں۔ شر وع سے لے کر آج تک میرے جملہ مقالات و مضامین کے پی ڈی ایف اور مسائل واحکام کے اثبی بنانے میں محتر مہام احمد اور ان کے شوہر محترم شیخ فضل پاشاصاحب نے فی سبیل اللہ جو خدمات انجام دی ہے ان کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے، تحفہ رمضان بھی ان کی ہی کوشش سے ڈیزائن ہو کر منظر عام پر آسکا ہے۔ اور بھی اس راہ میں میر ے متعاو نین ہیں جن سب کا شاریہاں ممکن نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس مجموعہ کو لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے، اسے میر سے حق میں میر سے اساتذہ اور میر کے والدین کے حق میں صدقہ جارہے بنائے اور اس دینی ودعوتی سفر میں میر سے جتنے مددگار ہیں ان سب کو اس کا بہتر بدلہ عطافر مائے۔ آمین

طالب دعا

مقبول احمه سلفي

داعی/جده دعوه سنٹر،السلامه-سعودی عرب

2023/12/17



## فهرست مضامين

| صفحه نمبر | مضامين                                   | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| 2         | عرض مقبول                                | 1       |
| 6         | ر مضان کی آمد کی خوشنجری دینا            | 2       |
| 8         | سعبان سے متعلق مسائل                     | 3       |
| 10        | استقبال رمضان سے متعلق مسائل             | 4       |
| 13        | ر مضان کریم، صوم اور صیام کہنے سے متعلق  | 5       |
| 14        | ر وزہ کی فرضیت سے متعلق مسائل            | 6       |
| 16        | نیت سے متعلق مسائل                       | 7       |
| 16        | سحری سے متعلق مسائل                      | 8       |
| 21        | ا فطار سے متعلق مسائل                    | 9       |
| 29        | روزه میں مفسدوغیر مفسدامورسے متعلق مسائل | 10      |
| 38        | ر وزہ سے متعلق طبتی مسائل                | 11      |
| 40        | بیار ومعذوراور فدیہ سے متعلق مسائل       | 12      |
| 50        | سفرسے متعلق مسائل                        | 13      |
| 53        | حیض و نفاس سے متعلق مسائل                | 14      |
| 65        | نماز،روزهاور صدقه وز کوة سے متعلق مسائل  | 15      |
| 71        | تلاوت اور دعاسے متعلق مسائل              | 16      |

| 78  | تراو تے سے متعلق مسائل                     | 17 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 111 | و تر ہے متعلق مسائل                        | 18 |
| 116 | اعتکاف سے متعلق مسائل                      | 19 |
| 123 | ليلة القدرسے متعلق مسائل                   | 20 |
| 130 | ر مضان المبارك كا آخرى جمعه اور قضائے عمرى | 21 |
| 131 | صدقة الفطر سے متعلق مسائل                  | 22 |
| 139 | عيدالفطر سے متعلق مسائل                    | 23 |
| 152 | شوال کے چپر روزوں سے متعلق مسائل           | 24 |
| 155 | قضار وزوں سے متعلق مسائل                   | 25 |
| 160 | میت کے روزوں سے متعلق مسائل                | 26 |





### تحفیه ر مضان بشکل سوال وجواب

#### ر مضان کی آمد کی خوشخری دینا

سوشل میڈیاپر بڑے پیانے پریہ خبر عام کی جارہی ہے اور اسے رمضان المبارک کامبارک ملیسے سمجھ کرعوام بھی بڑے پیانے پر شیئر کی جارہی ہے۔ وہ ملیسے اس طرح سے ہے۔

((مبارک ہومئی کی فلال تاریخ کور مضان المبارک کامہینہ شروع ہونے والاہے۔حضرت محمد کے ارشاد فرمایا! جس نے سب سے پہلے کسی کور مضان کی مبارک دی اس پر جنت واجب ہو گئی ایک بار درو د باک پڑھ کر آ گے شیئر زکریں۔ ))

یہ میں اور عربی اس قدر شیئر کیا گیا کہ عربی بولنے والے بھی اس سے متاثر ہو گئے اور عربی زبان میں بھی اس کا مفہوم بیان ہونے لگا، وہ اس طرح سے ہے۔

((من أخبر بخبر رمضان أولا حرام عليه نار جهنم) يعنى جس نے سب سے پہلے رمضان كى خردى اس پر جہنم كى آگ حرام ہوگئى۔

اس عربی عبارت کولو گول نے حدیث رسول سمجھ لیا جبکہ کسی نے وہی اردووالی بات عربی میں ترجمہ کردیا تھا یا یہ بھی ممکن ہو کہ کسی عربی بولنے والے نے پہلے عربی زبان میں اس بات کو گھڑ کر پھیلا یا ہواور پھر اسے اردوہندی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہو۔ بہر کیف! اتنا تو طے ہے کہ یہ میسج بہت ہی گردش میں ہے تبھی تو کئی زبانوں میں یہ بات مشہور ہوگئی۔ اس میسج کے متعلق میں لوگوں کو چند باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں۔

#### مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَبِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (صَحِيم ابخاري: 1291، صَحِيم مسلم: 933).

ترجمه: جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تووہ اپناٹھ کانہ جہنم بنالے۔

اور جو بلا تحقیق کوئی بات آنکھ بند کر کے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں وہ بھی اس جھوٹے کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں - نبی طلع آلیا کی کا فرمان ہے:

#### كفى بالمرء كذبًا أن يُحَرِّفَ بكلِّ ما سبع (مقدمه صحيح مسلم)

ترجمہ: کسی انسان کے جھوٹا اور ایک روایت کے مطابق گنا ہگار ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات (بغیر تحقیق کے )آگے بیان کر دے۔

اس کئے مسلمانوں کوسوشل میڈیا پہ آئی چیزوں کی پہلے تحقیق کرلین چاہئے پھر اس کے بعد فیصلہ کرناچاہئے کہ ایابیہ خبر سچی یا جھوٹی؟ تحقیق سے جو بات سچی ثابت ہو جائے اسے ہی شیئر کریں اور جس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں یا تحقیق سے جھوٹاہو نا ثابت ہو گیا تواسے ہر گزہر گزکسی کونہ بھیجیں۔

ووسرى بات: دين كے متعلق خوشنجرى سنانے والا صرف اور صرف اللہ كے پیغیبر ہیں اور پیغیبر ہی کسی كوڈرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالى كافرمان ہے:

#### يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الاحزاب: 45)

ترجمہ: اے نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے۔

اس لئے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچنا کہ وہ کوئی بات گھڑ کراس پر خوشنجری سنائے۔ بہت سارے میسے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسے بیس لوگوں کو جھیجو تو مالا مال ہو جاؤگے اور اگر نہیں بھیجا تو فقیر بن جاؤگے۔ دوسر افقیر ہونہ ہو جھوٹا میسے گھڑنے والا نیکی ضائع کر کے خود فقیر و قلاش ہوگیا۔ ایسے فقیروں کا میسے بھیج آپ بھی فقیر نہ بنیں۔اور آج سے یہ طے کرلیں کہ بیس آدمی ، تیس آدمی کو بھیجے والی ہر بات جھوٹی ہے۔

تیسری بات: جنت وجہنم اللہ کی طرف سے ہے، نبی طلق آلیہ میں خبر دینے والے تھے جو بذریعہ وحی آپ کے پاس آتی تھی کہ فلاں جانتی ہے، فلاں کام کرنے پر جنت ہے، فلاں کام کرنے والا جہنم رسید ہوگا۔ جب نبی طلق آلیہ می کو

یہ اختیار نہیں تھاتو جو لوگ جھوٹی بات گھڑ پر جنت کی بشارت یا جہنم کی خبر دیے ہیں کتنے بڑے مجر مہیں ؟آپ ایسے مجر موں کی جھوٹی خبر میں شاکع کر کے اس کے بدترین جرم میں شمولیت اختیار نہ کریں۔

چو سخی اور آخری بات: آج کل سوشل میڈیا پہ اسلام کی غلط ترجمانی کی جارہی ہے ، طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پر وپیگنڈے کئے جارہے ہیں، قرآن وحدیث کانام لیکر ہمیں دھوکا دیا جارہا ہے ، جھوٹی باتوں کو نبی مظہلے ہمیں بہت مختاط رہنا ہے اور اسلام کے خلاف ہور ہی غلط مشہلیہ ہمیں بہت مختاط رہنا ہے اور اسلام کے خلاف ہور ہی غلط ترجمانیوں کا سد باب کرنا ہے۔ ہم سد باب کرنے کے بجائے پر وپیگنڈے کو مزید ہوا دینے لگ جاتے ہیں۔ نبی مظہلیہ ہمیں کی طرف منسوب کوئی خبریا اسلام اور قرآن وحدیث سے متعلق کوئی بھی بات بغیر شخیق کے آگے شیئر نہ کریں اور نہ کی طرف منسوب کوئی خبریا اسلام اور قرآن وحدیث سے متعلق کوئی بھی بات بغیر شخیق کے آگے شیئر نہ کریں اور نہ متعلق کوئی بھی بات بغیر شخیق کے آگے شیئر نہ کریں اور نہ متحقق طور پر آپ کو معلوم نہیں ، وہی بات کی شخیق کرنا آسان متحقق طور پر آپ کو معلوم ہے اور ساتھ میں مکمل حوالہ درج کریں تاکہ دوسروں کے لئے اس بات کی شخیق کرنا آسان سے۔

#### شعبان سے متعسلق مسسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: هم ہے کہ نصف شعبان کے بعدر وزے نہ رکھے جائیں لیکن ہر ہفتہ پیراور جمعرات کو جس کی عادت ہے کیاوہ روزہ رکھ سکتاہے اور اگرچاندرات جمعرات کی ہودو سرے دن رمضان شروع ہے توکیاوہ چاندرات کو جمعرات کاروزہ رکھ سکتاہے؟

جواب: ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہئے لیکن جو پیراور جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہو وہ نصف شعبان کے بعد کھی روزہ رکھ سکتا ہے حتی کہ رمضان کی آمد سے ایک دودن قبل بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے حتی کہ رمضان کی آمد سے ایک دودن قبل بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر رمضان کے استقبال کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے روٹین کے سبب۔ حضرت ابوہر پر ۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُنْهُ ( مَيَ مسلم:1082)

ترجمہ: تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی دودن پہلے روزہ رکھوسوائے اس آدمی کے جواس دن روزہ رکھتا تھا تواسے چاہیے کہ وہ رکھ لے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ انہوں نے منت مانی ہے ہر مہینے دوروزے رکھنے کی اور انکا کہنا ہے کہ کیا پندرہ شعبان کے بعد روزہ درکھنے کی تور مضان میں وہ منت کیسے پوری ہوگی یا رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی تور مضان میں وہ منت کیسے پوری ہوگی یا رمضان کے فرض روزے اسکی منت کو پور اکریں گے ؟

جواب : اگروہ بہن ہر ماہ تین روزے کی منت مانتی توزیادہ بہتر تھااس سے ایام بیض کی سنت پوری ہو جاتی ، نبی طلق آلیم نے ہر ماہ تین روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگریہ منت کچھ ماہ کے لئے ہے تو کوئی بات نہیں ہے اپنی منت پوری کر لے ایس صورت میں پندرہ شعبان کے بعد بھی وہ دوروزے رکھ سکتی ہے اور جہاں تک رمضان کا مسکلہ ہے تورمضان کے روزوں میں اس کی نیت کے روزے داخل ہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔

یہاں پراس بہن کو مشورہ دوں گا کہ اگریہ زندگی بھر کی منت ہے تووہ قسم کا کفارہ ادا کر کے اس منت کا معاملہ ختم کرلے اور وہ دو نہیں ہر ماہ تین روزہ رکھے جو ایام بیض کے روزے ہیں۔ایام بیض کے روزوں کی فضیلت سے متعلق نبی طبع اللہ ہم کافرمان ہے:

#### صومُ ثلاثةِ أيامٍ صومُ الدهرِ كلِّه (صحيح البخاري: 1979)

ترجمہ: ہرمہینے میں تین دن روزے رکھ لینااس سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتاہے۔

سوال: پچھلے سال کے جھوٹے ہوئے روزے شعبان کے آخری ہفتہ میں رکھ سکتے ہیں؟

جواب: گوکہ پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے لیکن قضار وزے رکھنے میں حرج نہیں ہے اس لئے آپ آپ گزشتہ رمضان المبارک کے جھوٹے ہوئے روزے شعبان کے آخری ہفتہ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سوال: اگر تیس شعبان کو عصر کے بعد عمرہ کی نیت کر کہ جدہ سے مکہ جائیں اور عمرہ مغرب کے بعد کریں توکیا ہے عمرہ رمضان کے عمرہ میں شار ہو گاجب کہ نیت تو شعبان میں کی تھی ؟

جواب: بید رمضان کاعمرہ شار ہو گا کیونکہ عمرہ کی ادائیگی رمضان میں ہوئی ہے اور رہانیت کامعاملہ تونیت کرتے وقت مجر دعمرہ کی نیت کی شعبان کے عمرہ کی نیت نہیں کی گئی ہوگی۔ نیت عمرہ کی تشی اور عمرہ رمضان میں اداہوا تواس پر رمضان کے عمرہ کا اطلاق ہوگا۔

سوال: شعبان کے آخر میں عمرہ کی نبیت سے ہندوستان سے سعودی کا سفر ہوا مگر رمضان کا مہینہ نہیں مل رہاتھااس لئے میقات سے احرام باندھ رہاہوں، اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: چونکہ آپ عمرہ کاارادہ کر کے مکہ آرہے تھے اس کئے آپ پر واجب تھا کہ اسی وقت میقات سے احرام باندھ کر مکہ آ تے اور اسی وقت عمرہ کرتے اور اس وقت کون سام ہینہ ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ پہلے ایک عمرہ کر لیتے پھر جب ماہ رمضان کے مہینے میں بھی عمرہ کر لیتے اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔

دوسری بات بہ ہے کہ بحری راستے سے ہندویاک کے لوگ مکہ آتے ہیں توان کی میقات یکملم ہوتی ہے لیکن آج کل تو لوگ عموما فلائٹ سے آتے ہیں ایسے میں ہندوستانی لوگ طائف کے قریب سے گزرتے ہیں ،ان کو قرن المنازل سے احرام باند ھناہے۔ چونکہ آپ کی جو شرعی میقات ہے اس میقات ہے واپس جاکر احرام باندھاہے اس لئے آپ کا احرام صحیح ہے ،اس جگہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا صحیح ہوگا۔

#### 

جوابے: عوام نے ان باتوں کومشہور کرر کھاہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے پر سورہ فتح پڑھنے سے سالہاسال روزی ملتی رہے گی، یاکسی نے کہاجو تین بار اس کوپڑھ لے تواس کاروزہ آسانی سے گزر جائے گا۔اسی طرح کوئی کہتاہے چاند نظر

آنے پر سورہ ملک پڑھو تو کوئی کہتا ہے سورہ محمہ پڑھو۔ دین میں ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفی علماء مجر ب وظائف کو فروغ دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک للوپنچواٹھتا ہے اور لوگوں میں اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے فلاں آیت پڑھو یہ مل جائے۔ اس مقام پر عوام سے زیادہ حنفی علماء مجر مہیں جنہوں نے مجر ب وظیفہ کا کار وبار شروع کیا اور لوگوں کو اصل دین سے ہٹا کر مصنوعی ذکر واذکار ، مجر ب وظیفہ ، طریقت و تصوف ، کشف و کرامات کے راستے پر لگایا جو دین نہیں ، بے دینی اور سنت سے ہیزاری ہے۔

#### سوال: رمضان کے استقبال میں گھر کو سجانا جائز ہے؟

جواب : اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رمضان سے قبل گھر کی اور در ودیوار کی صفائی کرلی جائے لیکن فضول لاٹیں لگانا، قبقے سجانا، گھر وں کی بلاضر ورت سجاوٹ پر روپیہ پیسہ لگانا ہے سب فضول خرچی ہے اس کااستقبال رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

گھر کی ضروری صفائی ستھرائی اور رنگ و پینٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن استقبال رمضان کے نام پر گھروں کو دیوالی کی طرح سجانا فضول خرچی اور غیروں کی نقالی ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس ماہ کے لئے ہر فضول کام، لغو کام اور لا یعنی کام سے پر ہیز کریں بلکہ لا یعنی کاموں اور فضول خرچی سے سدا پر ہیز کریں۔

سوال: رمضان کے استقبال سے متعلق "اللهم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمه منی متقبلا" بید دعاصیح ہے؟ استقبال سے متعلق "اللهم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمه منی متقبلا" بید دعاصیح ہے؟

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي مِنْ رَمَضَانَ، وَسَلِّمُ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمُهُ لِي مُتَقَبَّلًا

ترجمہ: اللہ! مجھے رمضان کے لئے مختص کر دے اور رمضان میرے لئے مختص کر دے اور اسے میرے لئے مقبول صورت میں وصول فرما۔ مگریہ حدیث ضعیف ہے اس لئے نبی طلّ آیا آیم سے رمضان کے استقبال سے متعلق یہ دعا ثابت نہیں ہے تاہم بعض سلف سے یہ دعا کرنا منقول ہے جیسے مکحول اور یکی بن ابی کثیر وغیر ہماہے۔ کوئی بطور دعا اسے بڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن رمضان کے استقبال میں اسے سنت سمجھ کر نہیں بڑھ سکتے ہیں۔

سوال: رمضان کی دعاکے طور پربیہ لو گوں کے در میان گردش میں ہے، کیابیہ دعاصیح ہے؟

مسلمان رمضان كآن پريده عاكياكرت شع: "اللَّهُمَّ ارْزُقُني فيه الجِنَّ والاجتِهادَ والقُوَّةَ والنَّشاط، وأعِذُ في فيه من السَّامةِ والفَترةِ والكَسَلِ والنُّعاسِ"

ترجمہ: اے اللہ! اس مہینے میں مجھے (عبادات میں) جدوجہد، قوت اور نشاط عطافر ما، اور بوریت، تھکاوٹ، سستی اور نیند سے پناہ میں رکھ۔

#### (الدعاءلطبراني: ،إسناده صحيح)

جواب: یہ ماثورہ دعا نہیں ہے یعنی یہ دعا ہمیں رسول اللہ طلی آتی نہیں سکھائی ہے، سلف سے منقول ہے، امام طبر انی کی کتاب الدعاء میں نہ کور ہے۔ عبد العزیز بن ابی رواد سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر مسلمان یہ دعا کیا کرتے سے ((اللهم أظلّ شهر رمضان و حضر، فسلّه کی، وسلمنی فیه، وتسلمه منی، اللهم ارزقنی صیامه وقیامه صبراً واحتساباً، وارزقنی فیه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعدنی فیه من السامة والفترة والکسل والنعاس، ووفقنی فیه للیلة القدر، واجعلها خیراً یی من ألف شهر)) حواله: الدعا للطبرانی: 914)

اس دعا کا ایک حصہ وہ دعاہے جو سوال میں کیا گیا ہے۔اس دعا کے تعلق سے سمجھ لیں کہ یہ مسنون وہا تور دعا نہیں ہے، اگر کوئی بغیر سنت سمجھے اس دعا کو مطلق دعا کے طور پر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا خصوصی اہتمام والتزام کرنا بھی صبحے نہیں ہے۔ہمیں ما تورہ دعاؤں کا التزام کرنا چاہئے۔

#### 

جواب: رمضان کریم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں سوشل میڈیاپر ایک فتوی لوگوں میں گردش کررہاہے جس میں رمضان کریم کہنے سے منع کیا گیا ہے، حقیقت سے ہے کہ جیسے رمضان مبارک کہہ سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، اسی طرح رمضان کریم بھی کہہ سکتے ہیں۔اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر مختلف چیزوں کے لئے کریم کالفظاستعال کیا ہے جیسے قرآن کریم، مقام کریم، کتاب کریم، زوج کریم، ملک کریم، رسول کریم وغیرہ۔جب قرآن کے ساتھ کریم کااضافہ صحیح ہے تو جس ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے اس ماہ کے ساتھ کریم کااضافہ بھی درست ہے اس لئے رمضان کریم کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

#### سوال: صوم کوصوم ہی کہاجائے گا باار دومیں روزہ سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں ، میں نے بعض علا کوسناوہ صوم کو صوم ہی کہنے پر مصر ہیں ؟

جواب: صوم کوروزہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ روزہ صوم کے متبادل کے طور پر استعال ہوتا ہے اور اس لفظ کے استعال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دین کے ہزاروں الفاظ دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر استعال ہوتے ہیں بلکہ جو علاء صوم کو صوم ہی کہنے پر مصر ہیں وہ خود بھی ہزاروں الفاظ ترجمہ شدہ استعال کرتے ہیں توصر ف صوم پر اصرار کیوں ہے؟ دین تو عربی زبان میں ہے مگر ضرورت کے تحت قرآنی آیات اور احادیث کا اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، اس طرح صوم کا متبادل اردو میں روزہ آتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں کہیں شریعت میں کسی لفظ کو بدلنے سے منع کیا ہے وہاں ہم الفاظ نہیں بدلیں گے جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعہ ہی پکاریں گے کیونکہ اس کا خاص حکم دیا گیا ہے ، اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرکے نہیں پڑھیں گے، جو ماثورہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرکے نہیں پڑھیں ہے۔

سوال: کیاصوم اور صیام میں فرق ہے، صیام کہتے ہیں کھانے پینے اور دیگر مفطرات سے رکنے کو جبکہ صوم کہتے ہیں زبان کورو کنا، یہ فرق صحیح ہے؟

جواب: قرآن کے حوالے سے یہ فرق ذکر کیا جاتا ہے کہ صیام کہتے ہیں فخر سے مغرب تک کھانے پینے اور اس قبیل کی چیز وں سے بچار ہے جبکہ صوم زبان سے کچھ نہ بولنے کو کہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ صوم و صیام دونوں ہم معنیٰ ہیں، قرآن وحدیث میں صوم وصیام روزہ کے لئے ایک جیسے معانیٰ میں مستعمل ہیں۔اللہ نے جس روزہ کی فرضیت کے تعلق سے قرآن میں صیام کہااسی روزہ کے تعلق سے محد طراق اللہ اللہ نے جس روزہ کی فرضیت کے تعلق سے قرآن میں صیام کہااسی روزہ کے تعلق سے محد طراق اللہ اللہ معدد احادیث میں صوم کاذکر فرماہا ہے جیسے صحیح بخاری میں ہے۔(و مَن کَمُ یَسُتُطِعُ فَعلیہ بالصّور مِ فَإِنّه له و جاءً) اور اسی طرح ود سری جگہ صحیح بخاری میں ہے (کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آذَمَ له إِلَّا الصّور مَن )۔

بخاری میں مذکور صوم وہی ہے جس کو قرآن نے صیام کہا ہے۔ جہاں تک قرآن میں ایک جگہ صوم کاذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کے معاملہ میں توان کے یہاں کچھ نہ بولناروزہ کہلاتا تھا، ہماری شریعت میں چپ رہناروزہ نہیں ہے ، ہماری شریعت میں چپ رہناروزہ نہیں ہے ، ہماری شریعت میں چپ رہناروزہ نہیں ہے ، ہماری شریعت کاروزہ بھوکے رہنے والا ہے۔

#### روزه کی فرضیت سے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

#### سوال: یجے اور بچیوں پر کتنے سال میں روزے فرض ہو جاتے ہیں؟

جواب : لڑکا اور لڑکی پر سال کے اعتبار سے روزہ فرض نہیں ہے بلکہ بلوغت کے اعتبار سے روزہ فرض ہے اور بلوغت کی کئی نشانی ہیں جب ان میں سے کوئی نشانی لڑکا یالڑ کی میں ظاہر ہوجائے تو وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں اور ان پر روزہ فرض ہوجائے ہوجاتا ہے۔ بغل کے بال، زیر ناف، مونچھ، داڑھی اور احتلام لڑکی کے لئے، بغل کے بال، زیر ناف، مونچھ، داڑھی اور احتلام لڑکا کے لئے۔ بلوغت کی نشانی ہے۔

سوال: اگرنچی دس سال کی ہووہ نماز نہ پر ھتی ہو مگرروزہ رکھنے کے لئے ضد کرے توکیا اسے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟

جواب : ہاں دس سال کی بچی سے روزہ رکھوا سکتے ہیں بلکہ رکھوانا چاہئے اور دس سال کی بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کو نماز کی بھی تعلیم دی جائے۔ نبی طلی آئی ہے اور سات سال میں ہی بچوں کو نماز کا تھم دینے کو کہاہے اور دس سال ہوجائے ، نماز نہ پڑھے تو مارنے کا تھم دیاہے اس لئے نماز بھی پڑھائی جائے اور اس سے روزہ بھی رکھوایاجائے ۔ دس سال ہوجائے ، نماز نہ پڑھے تو مارنے کا تھم دیاہے اس لئے نماز بھی پڑھائی جائے اور اس سے روزہ کی فرضیت بلوغت کے بعد ہوتی ہے۔

سوال: حدیث کے مطابق سات سال کے بیچ پر نماز فرض ہے اور دس سال میں نماز جھوڑے تومار نے کا تھم ہے پھر روزہ کی فرضیت کب سے ہوتی ہے،مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ سال سے بلوغت شروع ہو جاتی ہے اور اگر کوئی پی نوسال میں بالغ ہو جائے تونوسال کی عمر سے اس پرروزہ فرض ہو جائے گا؟

جواب : سات سال میں بیچ پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، سات سال پہ بیچ کو نماز کا حکم دینا ہے، یہ تربیت کے طور پر ہے، نہ کہ وجوبی حکم کے طور پر۔

جب بچہ اور پکی بالغ ہوجائے چاہے جتنی عمر میں بالغ ہواس وقت اس بچے / پکی پر نماز، روزہ اور دین کے سارے امور واجب ہوتے ہیں یعنی بچہ دین کامکلف بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بلوغت کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، پکی اور بچہ میں بلوغت کی کوئی نثانی ظاہر ہوجائے اس کا مطلب ہے وہ بالغ ہے۔

ا گرکسی بچی میں نوسال کی عمر میں بلوغت کی نشانی ظاہر ہوجائے مثلا حیض شر وع ہوجائے تووہ بالغ مانی جائے گی،اباس پرروزے فرض ہو گئے ،اس کور مضان کاروزہر کھنا پڑے گا۔

#### سوال: روزه کب فرض ہوتاہے؟

جواب : جب لڑكا اور لڑكى بالغ ہوجائے توروزہ فرض ہوجاتا ہے ، يہ عمر كے حساب سے نہيں ہے بلكہ بلوغت كے حساب سے نہيں ہے بلكہ بلوغت كے حساب سے ہو اور بلوغت كى نشانی بغل كے بال يازير ناف آجائے يااختلام ہونے لگے يالڑكا ہے تو مونچھ وداڑھى اور لڑكى ہے تو حيض آنے لگے۔ان ميں سے كوئى نشانی آجائے تو بالغ ہے۔

سوال: کتنے سال کے بچے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟

جواب : سال کے اعتبار سے روزہ فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ بلوعت کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے۔ جب لڑکا یالڑ کی بالغ ہوجائے یا بلوغت کی نشانی مشہور ہے زیر ناف، بغل کے ہوجائے یا بلوغت کی نشانی مشہور ہے زیر ناف، بغل کے بال، مونچھ ، داڑھی ، حیض ، احتلام وغیرہ

#### 

سوال: کیا ہمیں ہرروزے کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی مثلا آج پہلا یاد وسرایا تیسر اروز ہر کھ رہی ہوں اور بھی یاد نہ ہو کہ آج کو نسار وز ہ رکھا تو کیار وز ہنہیں ہوگا؟

جواب : روزہ کی نیت کرنے میں دوا قوال ہیں ، ایک توبہ ہے کہ ایک ساتھ تمام روزوں کی نیت کافی ہے ، دوسرا قول جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ ہر روزہ کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی اور سحری کھانے کے لئے بیدار ہونا بھی روزہ کی نیت معلوم ہو کہ میں شار ہوگا کیونکہ سحری کے لئے اٹھنا اور سحری کھانا گویا اس روزہ کی نیت بھی کرنا ہے چاہے دن میں یہ معلوم ہو کہ نہیں ہوآج کون ساروزہ ہے ، روزہ کی نیت کافی ہے ، دن وتاریخ کا علم ہونا ضروری نہیں ہے ۔ یہ یادر ہے کہ فرض روزہ کی نیت مغرب بعد سے لے کر فجر تک ہے اور چونکہ رمضان کاروزہ مسلسل ہوتا ہے اس لئے کبھی کوئی سحری کے لئے بیدار نہ ہوسکے اور پہلے سے روزہ کی نیت تھی مثلا مغرب کے وقت یاعشاء کے وقت اگلے روزہ کا خیال دل میں تھا تو وہ روزہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔

#### سحسری سے متعساق مسسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: ایک آدمی کا کہناہے کہ فجر کی اذان نماز کے لئے ہوتی ہے اس لئے جولوگ اس وقت تک کھاتے ہیں اس کاروزہ نہیں ہوتاہے ، کیا یہ بات صحیح ہے ؟ جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ سحری اذان فجر سے پہلے پہلے تک کھالینا چاہئے ، چاہے دو تین منٹ پہلے ہی سہی۔ تاہم بھی سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے گئے تواپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ، یہ مسکلہ حدیث سے ثابت ہے اوراس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا آخری وقت اذان فجر ہے تاہم اذان فجر سے چند منٹ پہلے پہلے سحری ختم کرنے کا معمول بنائیں۔ نبی طبی تاہم از فجر سے اتنی دیر پہلے سحری کھالیتے سے جتنی دیر میں کوئی پچاس آیتیں پڑھ سکتا کرنے کا معمول بنائیں۔ نبی طبی تاہم از فجر سے اتنی دیر پہلے سحری کھالیتے سے جتنی دیر میں کوئی پچاس آیتیں پڑھ سکتا

ے۔(سنن نسائی: 2157، صححه البانی)

#### سوال: سحری سے قبل پیریڈ سے باکی حاصل ہو گئی ہو تو کیاسحری کر کے عنسل کر سکتے ہیں؟

جواب : آپ کا سوال یہ ہے کہ حیض سے پاکی حاصل ہوجانے پر بغیر عنسل کئے سحری کھا سکتے ہیں کہ نہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ جیش سے قبل سحری کھا سکتے ہیں،اس میں کوئی مسکلہ نہیں ہے تاہم وقت پہ عنسل کریں تاکہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ سکیں۔

#### سوال: جس طرح روزے دار کوا فطار کروانے پر اجرہے ، کیااُسی طرح سحری کروانے پر بھی اجرہے؟

جواب: افطار کھلانے کی نصیات تو وار دہے مگر سحری کھلانے کی فصیات پہ کوئی خاص نص نہیں ہے اس لئے اس کی کوئی خاص فضیات بیان نہیں کی جاسکتی ہے تاہم عمومی دلائل سے جواجر سامنے آتا ہے وہ بات کہی جاسکتی ہے مثلا کسی کے پاس سحری کا انتظام نہ ہو اس کے لئے سحری کا انتظام کر دیا جائے تو نیکی پر تعاون کرنے کا اجراور کسی ضرورت مند کو کھلانے کا اجر ملے گا تو اس روزہ کے اجر میں بھی شریک ہوگا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اور دعوت دینا مسنون ہے اس سنت کا اجر ملے گا۔ اس طرح کے عمومی اجربیان کئے جاسکتے ہیں۔ سحری کھلانے کے علاوہ اگر کوئی کسی کوسحری کھانے کے لئے جگا بھی دے تو یہ نیکی کا کام ہے اس پر بھی اجر ملے گا۔

سوال: حدیث میں ہے کہ "تم میں سے کوئی سحری کھار ہاہواور اذان ہوجائے تواپنی پلیٹ میں سے بقدر ضرورت کھالے "۔ کیا یہ تھم صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص ہے یا نفلی روزوں میں بھی ایسا کر سکتے ہیں یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیریک کھا سکتے ہیں؟

جواب نیم مسلمان اور غیر رمضان تمام دنول کے لیے عام ہے خواہ فرض روزہ ہویا نفل روزہ ہوبشر طیکہ وقت پر فجر کی اذان ہوتی ہو۔ اگر اذان تاخیر سے ہوتی ہوتو پھر اس اذان کا اعتبار نہیں ہوگا اور عمومار مضان میں تو وقت پر فجر کی اذان ہوتی ہے مگر دیگر مہینوں میں اکثر جگہ اذان تاخیر سے دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری کھانے کا معمول یہ ہو کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے سحری کھالیں لیکن مجھی تاخیر سے آکھ کھلے یا تاخیر سے سحری کھانا شروع کر دیا اور اذان ہونے لگی اس حال میں کہ انجی ضرورت باقی ہے تو ضرورت بھر پلیٹ سے کھالیں۔ ایک اور بات یہ جان لیس کہ کسی نے ابھی سحری نہیں کھائے تھی ہونے لگی اس حال میں کہ اذان فجر ہونے لگی اب وہ سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں کھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں گھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں گھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں گھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سحری نہیں گھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سے تو سحری نہیں گھائے گا یا آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہونے والی ہے تو سے ت

#### سوال: جب سحری دیرتک کھانا پیندیدہ ہے تو کلینڈر میں سحری کے وقت کے آگے اختیاط کیوں لکھتے ہیں؟

جواب : برصغیر ہند و پاک کے دیوبندی اور بریلوی طبقہ میں سحری وافطار میں احتیاط کیا جاتا ہے ، بریلوی طبقہ حفیوں سے زیادہ افطار میں تاخیر کرتا ہے ، اس کے یہاں تقریبادس منٹ کے آس پاس احتیاط کیا جاتا ہے ۔ سحری وافطار میں سنت یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کریں یعنی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے اور افطار جلدی کریں یعنی جیسے سورج غروب ہو فور اافطار کرلیں ۔ سحری میں تاخیر کی بجائے کتنے لوگ ڈیرھ دو بج تقریباسحری کھالیتے ہیں اور افطار میں احناف (دیوبندی و بریلوی) کے یہاں عمد اپانچ دس منٹ احتیاطی تاخیر کی جاتی ہے ۔ میں اس احتیاط پہ سختی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ سنت کی مخالفت ہے ، اس میں کوئی احتیاطی منٹ نہیں ہونا چاہئے ، جیسے افطار کاوقت ہو جائے فور اافطار کیا جائے اور سحری تاخیر سے کھائی جائے یعنی فجر کی اذان کے قریب اس سے کچھ دیر پہلے ۔ آپ کوجو کلینڈر ہاتھ لگا ہے شاید جائے اور سحری تاخیر سے کھائی جائے ایعنی فجر کی اذان کے قریب اس سے کچھ دیر پہلے ۔ آپ کوجو کلینڈر ہاتھ لگا ہے شاید وسحری کا صحیح وقت لکھا ہو گا۔ آپ اپنے انٹر نیٹ کی سہولت سے بھی اپنے شہر کے او قات سحری واافطار جان سکتے ہیں ۔ وسحری کا صحیح وقت لکھا ہو گا۔ آپ اپنے انٹر نیٹ کی سہولت سے بھی اپنے شہر کے او قات سحری واافطار جان سکتے ہیں ۔ موال : کیاصد قد کی رقم سے کسی کوسح کی وافطار کر واسکتے ہیں ؟

جواب : نفلی صدقہ سے افطاری اور سحری کھلا سکتے ہیں ، اس میں حرج نہیں ہے لیکن فرض زکوۃ سے افطاری اور سحری نہیں کھلائیں گے ، زکوۃ سے کچھ سامان سحری نہیں کھلائیں گے بلکہ آپ نے نفذرو پئے کی زکوۃ نکالی ہے تو نفذرو پئے ہی مستحق کو دیں گے ، زکوۃ سے کچھ سامان خرید کریا کھانا بناکر غریب کو نہیں دیں گے۔

#### سوال: سحري کي د عاسنت سے ثابت ہے؟

جواب : سحری کی کوئی خاص دعانہیں ہے ، سحری ایک کھانا ہے جو اذان فجر سے پہلے کھانا ہے اور سحری نہیں کھاتے ہیں تب بھی روزہ ہو جائے گاتاہم سحری کھا کر روزہ رکھنا جاہئے ،سحری کھانامسنون ہے اوراس میں برکت ہے ،اس سے روزے پر تقویت ملتی ہےاس لئے عمداسحری ترک نہیں کر ناچاہئے لیکن کبھی آئکھ نہ کھلے تورات میں جوروزہ کی نیت تھی وہ روزہ کے لئے کافی ہے کیونکہ روزہ رکھنے میں اصل نیت ہی ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سحر ی کھاتے ہوئے جیسے عام کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں اسی طرح سحری کھاتے وقت بھی شروع میں بسم اللہ کہیں گے اور جب سحرى كالس تويد عاير صير الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي أَطْحَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. ترجمہ: حمد و ثناءاور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھلایا،اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطا کیا۔ معاذبن انس جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو شخص کھانا کھا کریہ دعا پڑھے: «الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقتيه من غير حول مني ولا قوة غفريه ما تقدم من ذنبه» ''حمد و ثناءاور تعريف ہے اس الله کی جس نے مجھے یہ کھلایا،اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطاکیا'' تواللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمادے گا"۔(دیکھیں: ابن ماجه: 3285، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کھا ہے) سوال:ایک عالم سے سنا تھا کہ اذان شر وع ہو جائے تو فورا کھاناپینار وک دیں مگر ایک دوسرے عالم سے سنا کہ جوہاتھ میں ہے اسے کھالیں اور پھر کھانا پینار وک دیں ،ان دونوں میں سے کون ساضیح موقف ہے؟ جواب: سحری کھانے کا اصل طریقہ بیر ہے کہ اذان فجر سے بچھ پہلے سحری کھاکر فارغ ہو جانا چاہئے ، نبی ملتّی اللّیم بچاس آیات پڑھنے کے برابر اتنی دیر اذان سے پہلے سحری کھالیتے تو ہمیں بھی ایساہی معمول بنانا چاہئے لیکن مجھی اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے اور ابھی ضرورت باقی ہو توضرورت پوری کرلینا چاہئے ، یہ مسکلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تاہم اس عمل کو معمول نہ بنایا جائے ، معمول پہلے والا کام ہے یعنی اذان سے پہلے پہلے سحری ختم کر لیں۔ دوسرے عالم کی بات اس پس منظر میں ہے کہ مجھی سحری کھاتے ہوئے دیر ہوجائے اور ابھی ضرورت باتی ہے تو ضرورت پوری کرلے اور ضرورت پوری ہو چکی تھی اذان ہونے لگے تو فوراہاتھ روک دے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی جب ضبح کی اذان سنے اور (کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو تواسے اپنی ضرورت پوری کئے بغیر نہ رکھ ''۔ (ابوداؤد: 2350، اس مدیث کو شیخ البانی نے حسن صبح کہا ہے)

سوال: سوال بیہ ہے کہ نیندد برسے تھلی، سحری سے تقریبا پانچ منٹ قبل اور اختتام سحری چار نج کرچھ منٹ پر تھا۔ مجھے ایک دوا کھانی تھی جو چار نج کر نومنٹ پر دوا کھائی، کلینڈر دیکھا تو چار نج کرچھ منٹ تھا جبکہ میں نے چار نج کر نومنٹ پر دوا کھائی ایسے میں میر اروزہ ہوگا کہ نہیں؟

جواب : سوال سے معلوم ہور ہاہے کہ آپ نے وقت کا خیال دوا کھانے کے بعد کیا ہے جبکہ ہونا یہ چاہئے کہ آپ کو سحری کاوقت دوا کھانے سے پہلے معلوم کرناچاہئے تھا۔

ویسے کلینڈر کا وقت یقینی نہیں ہوتا گمان والا علم ہے اور آپ نے لا علمی سے دوا کھائی ہے اس لئے آپ کاروزہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس طرح کے حالات میں سحری کے وقت ہی یقینی علم حاصل کریں پھر سحری کھائیں یاد واکا استعمال کریں اور وقت کے تعلق سے سحری کھانے بانہ کھانے میں ترد د ہوجائے تو سحری جھوڑ دیں ، صرف نیت کر کے روزہ رکھیں ، بغیر سحری کھائے بھی آپ کاروزہ ہوجائے گا۔

#### سوال: ناباکی کی حالت میں سحری کھانا کیساہے؟

جواب : ناپاکی لیعنی جنابت کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اور حیض و نفاس والی عورت کے لئے توروزہ نہیں ہے اس لئے روزہ کے واسطے اسے سحری نہیں کھانی ہے تاہم وہ سحری کے وقت گھر والوں کے ساتھ مل کر سحری کی نیت سے نہیں بلکہ عام کھانا کی نیت سے کھانا چاہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: جس طرح فرض روزوں میں اذان تک بانی پی سکتے ہیں اسی طرح نفل روزوں میں بھی جلدی نیت کرنی چاہئے۔ آج وقت سحر چارنج کر تینتیں منٹ پر تھااور میں نے چارنج کر چھتیں منٹ پر بانی پی کرروزہ کی نیت کی ، کیا اس سے میر ا روزہ ہو جائے گا؟

جواب نے سحری کھانے کامسکلہ فرض اور نفل دونوں روزوں میں برابر ہے، فجر کی اذان کے ابتدائی وقت تک سحری کھا سکتے ہیں۔اگر کلینڈر کے حساب سے دو تین منٹ دیر سے سحری کر لئے توان شاءاللدروز ہ پراثر نہیں پڑے گا،آپ کا روزہ صحیح ہے تاہم آئندہ احتیاط کریں اور اذان فجر کے وقت سے پہلے پہلے سحری کھائے بھی جان لیں کہ بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں چاہے فرض روزہ ہویا نفل روزہ ہو۔اور فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے تک کرنی ضروری ہے لیکن نفل روزہ کی نیت ون میں بھی ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں بشر طیکہ آپ نے فجر کے بعد اس وقت تک روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو۔

سوال: اگرروزے کی نیت کی ہوئی ہواور آئکھ نہ کھلے توکیا بنا پچھ کھائے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، نیت ہی کافی ہے۔

#### انطبارہے متعبلق مسیائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: ہمارے ساتھ سمپنی میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کیا ہم اپنی افطاری کے وقت انہیں افطار کی دعوت دے سکتے ہیں؟

جواب : افطار اس کے لئے ہے جوروزہ رکھتا ہے اس لئے اصلاروزہ دار کوہی مدعو کیاجائے ، یہ بڑے اجر کاکام ہے اور جو روزہ دارنہ ہواسے مدعو نہیں کیاجائے البتہ اگر کوئی غیر مسلم افطار کی دعوت میں شریک ہوجائے تواسے نہیں اٹھایا جائے اور وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہویا اسے دعوت دینا مقصد ہو تو اسلامی حکمت کے تنیئل افطار کی دعوت میں غیر مسلم کو نثریک کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔

#### سوال: کیار وزہ کھولنے سے پہلے کی بھی کوئی د عامدیث سے ثابت ہے؟

جواب : روزہ کھولنے سے پہلے کوئی مخصوص دعاصیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، افطار کے وقت ایک مشہور دعا کی جاتی ہے "الہم لک صمت،، یہ ضعیف ہے اور "ذھب الظما وابتلت العروق،،، والی دعا ثابت ہے۔اس دعا کو بعض عالم نے افطار کے وقت اور بعض نے افطار کے بعد پڑھنے کو کہا ہے۔اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ نثر وع افطار میں بسم اللہ کہیں اور افطار کے بعد "ذھب الظما وابتلت العروق و ثبت الاجران شاء اللہ "بڑھیں۔

سوال: عور تیں افطار کے لئے مسجد نہیں جاتیں جس سے افطار کااصل وقت معلوم نہیں ہوتاہے ایسے میں افطار کے لئے وقت د کچھ کرروز کھول لیناچاہئے یامسجد کی اذان سن کر افطار کرناچاہئے کیونکہ افطار میں جلدی ہے جبکہ موذن اذان دینا سے قبل افطاری کرتاہے یعنی کھجور وہانی وغیر ہاستعال کر کے اذان دیتاہے بلکہ کہیں کہیں پر موذن پہلے ما تک میں پھونکتا ہے جس سے عوام کو افطاری کھولنے بیانہ کھولنے میں ترد دپیدا ہوتاہے ؟

جواب: اس مسلم میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رمضان میں رمضان کا صحیح و مستند کلینڈر ضرور ہونا چاہئے تاکہ آپ کو خود سے سحری وافطار کا صحیح وقت معلوم رہے اور روزانہ اس کا خیال کرتے ہوئے وقت پر سحری کھائیں اور وقت پر افطار کریں۔اذان میں کبھی تاخیر بھی ہوسکتی ہے کبھی فجر کی اذان تاخیر سے ہو یا مغرب کی اذان تاخیر ہو تو محض اذان کے بھر وسے رہنے سے سحری غلط وقت پر کھالیں گے یا فطار کا وقت نکل جانے کے بعد افطار کریں گے ۔ بریلوی اور دیو بندی کے بہال افطار میں پانچ سے دس منٹ احتیاط کیا جاتا ہے ایسے میں ان کی اذان سن کر آپ افطار کریں گے کریں گے تو ہمیشہ تاخیر سے افطار کریں گے اس لئے خود کے پاس صحیح کلینڈر ہونا ضروری ہے۔اس کلینڈر سے نمازوں کے او قات کا بھی علم ہوگا اور وقت پر اپنے گھروں میں تمام نمازیں بھی ادا کر سکیں گے۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ آپ وقت معلوم کر کے اپنے وقت پر افطار کریں گے ،اور جب آپ کے پاس کلینڈر موجود ہواور ہمیشہ اذان بھی وقت پر ہوتی ہو تواذان کا اذان بھی وقت پر ہوتی ہو تواذان کے ساتھ افطار کریں لیکن جب بیہ معلوم ہو جائے کہ اذان میں تاخیر ہوتی ہے تواذان کا انتظار نہ کریں ، صحیح وقت پر افطار کریں۔مسجد کے مؤذن کو بھی چاہئے کہ بغیر احیتاط اور بغیر تاخیر کے ایک گھونٹ بانی پی کر فور اوقت پر مغرب کی اذان دے کیونکہ عوام عام طور سے اذان کے ہی انتظار میں رہتی ہے۔

#### سوال: کیاغیر مسلم کی افطار کی دعوت قبول کر سکتے کیا؟

جواب : ہاں ،غیر مسلم اگر حلال پیسے سے افطار کرائے توافطار کھا سکتے ہیں ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال : حرمین میں سحری وافطار کے وقت جو پیکٹ دیئے جاتے ہیں ان پر خانہ کعبہ ومسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے اور لوگ اسے کوڑے دان میں چینک دیتے ہیں کیا اس سے بے ادبی نہیں ہوتی ؟

جواب : رمضان میں عموماافطار کے سامان اور بقایاجات بڑے تھیلے میں جمع کر کے پھینکے جاتے ہیں اور جس کوڑے دان میں ہے ہم ہوتے ہیں یاد وسرے لوگ بھینکتے ہیں اس ڈھیر میں نجاست نہیں ہوتی،اسی قشم کے کاغذ، پیکٹ اور ٹیشو وغیرہ بھینکے جاتے ہیں ۔اس کئے تصویر والے پیکٹ کوڑے دان میں بھینکنے میں حرج نہیں ہے تاہم جس چیز پہاللہ کانام یاقر آنی آیات یا احادیث ہوں ان چیزوں کوالی جگہوں پر نہیں بھینکیں گے۔

#### سوال: بہت سی مساجد میں وقفے وقفے سے اذا نیں ہوتی ہیں ایسے میں کس اذان کے ساتھ سحری وا فطار کریں؟

جواب : یہ ایک اہم مسکہ ہے کہ بعض علاقوں میں جہاں متعدد مساجد ہیں اور مختلف مسالک کے مسلمان رہتے ہیں وہاں وقفہ وقفہ سے متعدد اذا نیں سنائی دیں گی ، ایسے میں ہمیں صحیح کلینڈر کو فالو کرنا چاہئے ۔ زمانہ ترقی کررہا ہے ، موبائل میں نماز کے او قات سے متعلق مختلف ایپ پائے جاتے ہیں جس کے ذریعہ اپنے شہر کے او قات سحری وافطار معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر سلفی ادارہ یا مسجد کا کلینڈر ضرور ملتا ہوگا وہ حاصل کرکے اپنے گھرر کھیں ، وہاں نہ فی وہ تو جہاں سے ہو دستیاب کریں اور اس کلینڈر کو سامنے رکھ کر سحری وافطار کھائیں یعنی آپ ان اذانوں کے حساب سے سحری وافطار نہ کریں بلکہ اس معاملہ میں صحیح ومستند کلینڈر کو فالو کریں۔

سوال: مسجد میں جوافطار جیجے ہیں کیااس میں بھی صدقہ کی رقم لگا سکتے ہیں وہاں ہر فشم کے لوگ ہوتے ہیں اور تروا تک کے وقت مسجد میں جو پانی کی بو تلیں رکھی جاتی ہیں، جب ہم نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو بھی بھار پیاس لگنے پر وہ پانی پی سکتے ہیں کیاوہ پانی صدقے کا ہوتا ہے؟

جواب: گوکہ صدقہ کا اصل مستحق غریب ہوتا ہے تاہم صدقہ سے امیر آدمی بھی کھاسکتا ہے۔اور افطار کھلاناتو بڑے اجر کا کام ہے ،اس پر ہمیں نبی طرفی کی انجاز ہے ، افطار ہر مسلمان کو کھلا سکتے ہیں خواہ وہ امیر ہو یاغریب۔اگر آپ

خلوص نیت سے لوگوں کے لئے افطار جیجے ہیں تواس پر اتناہی اجر ملے گا جتنار وزہ رکھنے والے کو۔اس لئے کبھی مسجد افطار جیجے ہیں توافطار کھلانے میں یہ نیت کرلیں کہ اے اللہ ہمیں بھی روزہ داروں کے اجر میں شریک فرمااوراسی نیت سے دوسرے لوگ بھی روزہ داروں کوافطار کھلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں لوگ مساجد میں پانی کا صدقہ کا صدقہ کرتے ہیں، نمازیوں کے پینے کا انتظام کرتے ہیں اس کے پینے میں حرج نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ صدقہ کا استعال امیر بھی کر سکتا ہے اور مسجد میں پانی دینے والا تو تمام لوگوں کے پینے کی نیت سے دے رہا ہے اس لئے ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی مسجد میں پانی دینے والا تو تمام لوگوں کے پینے کی نیت سے دے رہا ہے اس لئے ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی مسجد میں آئے وہ پانی پی سکتا ہے۔

#### سوال: کیابسم الله کی رسم، آمین کی رسم، روزه کشائی کی رسم اسلام میں جائزہے؟

جواب: بچوں کے لئے کتابوں کے شروع کرنے پر بہم اللہ کی رسم، کتاب ختم کرنے پر آمین کی رسم اور پہلاروزہ کھولئے پرروزہ افطار کرنے کی رسم جےروزہ کشائی کہتے ہیں، متعدد رسومات مسلم معاشرے میں انجام دی جاتی ہیں اس طرح کے رسم ورواج دین میں نئی ایجاد ہیں۔ جو دین محمد الشیکی آئے کر آئے اس دین میں ایک کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے نود کتنے سال تعلیم حاصل کی اور اب دوسروں کو پڑھار ہاہوں لیکن کہیں اس طرح کی کوئی رسم و تقریب نہیں ہے۔ یہ نئے زمانے کے کم پڑھے مولویوں کے کھانے پینے کا چکر ہے۔ ساتھ ہی اس میں بچوں کے گھر والوں کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ نئے زمانے کے کم پڑھے مولویوں کے کھانے پینے کا چکر ہے۔ ساتھ ہی اس میں بچوں کے گھر والوں کا بھی ہاتھ ہے۔ لوگوں کو رسم و تقریب کے نام پر بیسہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے مگر فقراء ومسا کین پر خرچ کرنا گراں گزرتا ہے ۔ آپ کا بچے کتاب شروع کرے ، اس پہ اس کی حوصلہ افٹر ائی کریں، اسے ختم کرے یا وہ روزہ رکھنا شروع کرے ، اس پہ اس کی حوصلہ افٹر ائی کریں، اسے ختا کافٹ دیں لیکن اس میں کوئی رسم یا تقریب کا انعقاد نہ کریں اور جہاں یہ رسم ورواج انجام دے جاتے ہیں وہاں سے ختم کریں۔ اللہ نے اللہ کومال ودولت سے نوازا ہے تو ضرورت مندوں پر خرچ کریں اور دین کے راستے میں لگائیں۔ کریں۔ اللہ نے اللہ کومال ودولت سے نوازا ہے تو ضرورت مندوں پر خرچ کریں اور دین کے راستے میں لگائیں۔ موال : آئے بھیئی سے کویت کاسفر ہے ، بھیئی سے 5:25 فلائیٹ کیک آف کرے گیاور یہاں ممبئی کا افطار ٹائم 6:50 کی جائے گی؟

<u>جواب</u>: کوئی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے توافطاراس جگہ کے اعتبار سے کرے گا جہاں وہ افطار کے وقت ہو گا۔اور فلائٹ میں رہتے ہوئے سورج انجھی نہ ڈوباہو توافطار نہیں کریں گے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔

#### سوال: روزه کشائی اور عقیقه کی دعوت ساتھ ساتھ ہو تو کیادعوت قبول کر سکتے ہیں؟

جواب: ہمارے ملکوں میں ایک بدعت کا بڑے زور وشور سے رواج بڑھتا جارہا ہے وہ روزہ کشائی کی تقریب ہے۔ چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواکر اس کے افطار کی تقریب منعقد کی جاتی ہے اور بڑی دھوم سے اس تقریب کو منایا جاتا ہے ، کتنی جگہ با قاعدہ اشتہار بازی اور ویڈیو گرافی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب دکھاوا، شہرت کا ذریعہ اور دین کے نام پر کھلواڑ ہے۔ یہ سب دکھاوا، شہرت کا ذریعہ اور دین کے نام پر کھلواڑ ہے۔ روزہ بچوں کا ہویا بڑوں کا سب کی افطار کی ایک جیسی ہوتی ہے ، کسی کی افطار کی کے لئے تقریب کرنا دین میں بدعت ہے مسلمانوں کو اس عمل سے دور رہنا چاہئے۔

اگر آپ کو ایسی تقریب کی دعوت ملے جوروزہ کشائی کے نام پر منعقد کی جائے تو اس میں شرکت نہ کریں ، بھلے اس تقریب میں عقیقہ کی بھی دعوت ہو۔ دعوت کرنے والے نے صحیح اور غلط دعوت کو خلط ملط کر دیااس لئے اس تقریب میں عقیقہ کی بھی دعوت ہو۔ دعوت کرنے والے نے صحیح اور غلط دعوت کو خلط ملط کر دیااس لئے اس تقریب میں شرکت نہ کریں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اس عبادت میں بدعتی تقریب اور دنیاوی رسم داخل کر کے روزہ کا اجرضائع نہ کریں۔ نبی طائے تیا ہے فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گر اہی ہے اور گر اہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

سوال: ہم لو گوں نے کئی روز تک افطار میں اونٹ کے گوشت سے بینے سموسے کھائے اور نماز پڑھ لی ایسی نماز وں کا کیا تھم ہے؟

جواب : اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے ، جو نماز اونٹ کے گوشت سے بنے سموسے کھا کر پڑھی گئی گو یاوہ بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز ہوئی اس لئے ایسی نماز ادا ہی نہیں ہوئی۔لہذاان نماز وں کا اعادہ کر ناپڑے گا تاہم اس بات کی مکمل شخقیق کرلیں کہ واقعی سموسے میں اونٹ کا ہی گوشت تھا۔ صرف سنی سنائی بات ہو تواس پر دھیان نہیں دیاجائے گا۔ سوال: پچوں کے روزہ کشائی کی کیا حیثیت ہے؟

جواب : لوگوں میں ایک نئی قسم کی بدعت ایجاد ہوئی ہے جس کوروزہ کشائی کہتے ہیں۔جب بچپہ پہلاروزہر کھتاہے تو اس کی افطار کے وقت ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے بچے کی روزہ کشائی کی جاتی ہے ،یہ دین میں نئی ایجاد ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔روزہ بہت عظیم عبادت ہے اس کوبدعت سے بچائیں۔ تربیت کے طور پر بچوں سے روزہ رکھوائیں مگر روزہ کشائی کی محفل منعقد نہ کریں ۔ اللہ نے مال ودولت دی ہے تور مضان میں کثرت سے صدقہ وخیرات کریں۔ نبی طلق اللہ ماہ میں کثرت سے سخاوت کرتے تھے۔
سوال: بعض مساجد میں رمضان میں لوگ نماز بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، آرام سے پیٹ بھر کرا فطار کی کرتے ہیں اور اذان کے پندرہ ہیں منٹ کے بعد نماز پڑھتے ہیں کیا ہے درست ہے نیز اذان اورا قامت کے ما بین کتناوقفہ مناسب رہے گا؟

جواب: مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کرعشاء کی ابتداء تک ہوتا ہے،اس در میان کبھی بھی مغرب کی نماز اداکر سکتے ہیں اور رمضان میں خصوصی طور پر افطار کے پیش نظر کچھ تاخیر کر کے جماعت کی جائے تاکہ سب لوگ افطار سے فارغ ہو کر جماعت میں شامل ہو سکیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے گویا سہولت کے اعتبار سے اذان وا قامت میں فاصلہ رکھا جاسکتا ہے۔بقدر ضرورت فاصلہ رکھنے میں شرعاکوئی ممانعت نہیں ہے، یہ مسجد کی سمجد کی سمجہ کی اور محلے والوں کی صوابدید پر مخصر ہے تاہم یہ بات طے اور لوگوں کے علم میں رہے کہ وقفہ دس منٹ یا پندرہ منٹ کا ہے۔ سوال: کیا ابن عمر سے مردی افطار کے وقت کی بید عاثابت ہے، انکان ابن عمر یقول عند افطارہ: «یا واسع المعشر قاغفر کی ایقال عند افطارہ: «یا واسع المعشر قاغفر کی ایق اللہ کیا ہے۔

جواب: ابن ماجہ میں اس معنی کی ایک دعاہے جسے شیخ البانی نے ضعیف قرار دیاہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کو سنا کہ جب وہ افطار کرتے تو یہ دعایا ہے: «اللهم إني أسألک برحمتک التی. وسعت کل شيء أن تعقر لي» ''اے اللہ! میں تیری رحمت کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جوہر چیز کو وسیع ہے کہ مجھے بخش دے '۔ (دیکھیں: ضعیف ابن ماجہ : 345)

بیہقی نے شعب الا بمان میں ابن عمرسے بیر وایت ذکر فرمائی ہے:

فكان ابن عبر رضي الله عنهما يقول عند إفطاره: يا واسع المغفرة اغفر لي. (شعب الإيمان: 407/3)

ترجمہ: ابن عمر افطار کے وقت یہ دعاکرتے: یاواسع المعفرة اغفر لی۔ (اے وسیع مغفرت کرنے والے مجھے معاف فرما)
یہ روایت بھی سنداضعیف ہے۔ یہی دعا ابن عمر کے نام سے دار قطنی نے عام کھانے سے متعلق اس طرح ذکر کی ہے۔
افزا لَقَم أَحُلُ كُم أَخَاه لُقُمةً فَلْيَقُلُ: یا واسع البخفورة اغفور فی (أطراف الغرائب للدار قطنی: 571/1) یہ بھی سنداضعیف ہے۔

ابن عمرسے افطار کے وقت جو صحیح د عامر وی ہے وہ بیہ ہے جسے شیخ البائی کے حسن قرار دیا ہے۔

مروان بن سالم مقفع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها کود یکھا، وہ اپنی داڑھی کو مٹی میں پکڑتے اور جو مٹی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: «ذهب الظبأ وابتلت العروق وثبت الأجرإن شاء الله» "پیاس ختم ہو گئی، رگیس تر ہو گئیں، اور اگر الله نے چاہا تو ثواب مل گیا"۔ (صحیح أبي داود: 2357)

سوال: موذن پھونک مار کر پہلے وہ افطاری کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟

جواب: مؤذن کو وقت سے پہلے پھونک نہیں مارنی چاہئے بلکہ افطار کا وقت ہوتے ہی پانی کا ایک گھونٹ لے کر براہ راست اسے اذان دینی چاہئے کیونکہ محلے والے افطار کرنے کے لئے اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ نازک وقت ہے، اس نازک وقت میں افطار سے پچھ پہلے پھونک مارنے سے لوگوں کو افطار کا شبہ ہو سکتا ہے اس لئے جب اذان کا وقت ہوجائے اسی وقت فورا امام پانی کا ایک گھونٹ پی کر اپنار وزہ کھولے اور اذان دے۔ اذان دیتے وقت ہی مائیک چیک کرنے کے لئے اس میں کوئی مسکلہ نہیں ہے لیکن وقت سے کرنے کے لئے اس میں کوئی مسکلہ نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے مائیک میں پچونک مارے جبکہ ابھی افطار میں وقت باقی ہو پھر افطار کرکے اذان دے توالی پچونک سے مؤذن کو اجتناب کرناچاہے۔

سوال: میرے باس زکوۃ کا ببیہ ہے اور ایک جگہ افطار کا انظام ہے تو کیا اس بیسے سے افطار کرا سکتے ہیں؟

جواب: زکوۃ کے پیسے سے افطار نہیں کراناہے ، زکوۃ کو پیسہ کی شکل میں ہی مستحق کو دیناہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی تصرف نہیں کرناہے بیتے سے افطار کاسامان خرید نایاافطار بناکر کھلاناز کوۃ میں تصرف کرناہے ، یہ عمل جائز نہیں ہے ۔ بھلے غریب کو افطار کرائیں یہ بھی جائز نہیں ہے ، آپ پر لازم ہے کہ پیسہ کی شکل میں ہی مستحق کو زکوۃ دیں۔

سوال: مسجد کے ذمہ دارامام وموذن کی تنخواہ اور مسجد چلانے کے لئے گاؤں والوں سے جو چندہ کرتے ہیں اس پیسے سے مسجد کی طرف سے لوگوں کی سحری یاا فطار کا انتظام کیا جائے تو کیا بید درست ہے؟

جواب: امام ومؤذن اور مسجد کے واسطے جو پیسے اکٹھے کئے جاتے ہیں اس پیسے کو صرف انہیں کاموں میں خرج کیا جائے گا جس نیت سے وہ پیسے اکٹھے کئے جاتے ہیں اور چونکہ یہ پیسہ لوگوں کی سحری وافطار کے نام پر جمع نہیں ہواہے اس لئے اس سے لوگوں کی سحری اور افطار کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ اگر مسجد سمیٹی کو لوگوں کے لئے سحری وافطار کا انتظام کرنا ہے تو سحری وافطار کا انتظام کرنا ہے تو سحری وافطار کا انتظام کرے۔

سوال: ایک آدمی سفر میں تھا،اس کے ساتھاس کی مالکن تھی جوروزہ سے تھی، کسی نے کہاکہ مغرب کاوقت ہو گیااور اس کی مالکن نے کہنے کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، پھھ آگے چل کر معلوم ہوا کہ جس وقت افطار کیا گیادو تین منٹ ابھی افطار میں باقی تھا تواس سے روزہ ہوگا کہ نہیں؟

جواب : الله تعالی نے انسانوں سے بھول چوک کو معاف کردیا ہے ، اگر بھی کوئی انجانے میں وقت سے پہلے افطار کرلے تواس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی روزہ کی حالت میں بھول کر کھالے تواس کاروزہ نہیں ٹوٹنا ہے اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ روزہ اپنی جگہ درست ہے۔ عمد اافطار سے پہلے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سہوا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے۔

#### روزه مسیں مفیدو غیب مفیدامورسے متعباق مسائل۔۔۔۔۔۔۔

سوال: ایک بہن سوال کرتی ہیں روزہ کی حالت میں اس سے زناہو گیا یعنی پیر بھی واضح کرتی ہیں کہ وہ میاں بیوی نہیں ہیں، روزہ اور زناکا کفارہ کیااد اکرنے پڑے گااور اسے کیا کرناہو گا؟

جواب : کیاز مانه آگیا ہے کہ لوگ رمضان میں بھی زنا کرنے گئے اور روزہ تک کا پاس ولحاظ نہ کیا۔ذرااندازہ لگائیں،
ایک صحابی سے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع ہو گیا تو سمجھنے لگے میں ہلاک و ہر باد ہو گیا جبکہ انہوں نے اپنی بیوی سے شہوت پوری کی تھی، بس غلطی میہ تھی کہ انہوں نے روزہ کی حالت میں جماع کیا تھا۔ یہاں توایک پرائی لڑکی ایک غیر مردسے روزہ کی حالت میں زنا کررہی ہے۔اناللہ وانالیہ راجعون

اولا اس لڑی کو چاہئے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خوب روئے گڑ گڑائے اور اللہ تعالی سے خلوص قلب سے توبہ کرے ، بیر رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اس عمل سے روزہ تو باطل ہو ہی گیا، بعد میں اس روزہ کی قضا کرنا ہے ساتھ ہی کفارہ مغلظہ (سخت کفارہ) بھی ادا کرنا ہے۔ سخت کفارہ معلیل دوماہ کاروزہ رکھے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو توساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے۔

سوال: کیاروزہ کی حالت میں میاں ہوی ایک ہی رضائی میں سوسکتے ہیں ان میں ایسی کوئی فیلنگ نہ آتی ہو تو تب بھی ایک ساتھ سونے کی ممانعت ہے؟

جواب: روزہ کی حالت میں میاں ہیوی کا ایک رضائی میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل مسئلہ چمٹ کر سونے میں ہونے میں ہے۔ اگر چمٹ کر سونے میں جماع کا خدشہ ہے تو چمٹ کرنہ سوئے اور جماع کا خدشہ نہیں ہے، اپنے اوپر کنڑول ہے تو پھر چمٹ کر بھی سوسکتے ہیں۔

سوال: روزہ کی حالت میں عورت بلیج یافیشیل کرسکتی ہے؟

جواب : روزہ کی حالت میں فیس بلیج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ کھانے پینے کاعمل نہیں ہے۔

سوال: نیند میں دانت کاخون لعاب کے ساتھ حلق میں چلا گیااوراسی طرح جسے دانت سے خون آئے کیا تھوک کی طرح گھونٹ سکتا ہے؟

جواب: آدمی نیند میں مرفوع القلم ہے اس وجہ سے بحالت نیند جو خون حلق سے نیچے اتر گیااس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گاتا ہم بیداری کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے پر باہر پھینکنا ہوگا، عمدااسے گھونٹنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ خود اندر چلا جائے تواس میں حرج نہیں ہے۔ تھوک کا معاملہ الگ ہے کہ اس کے گھونٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

سوال: ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی غیر مسلم کوخون دینے کی نوبت آگئی ، ڈاکٹر نے روزہ توڑ کرخون دینے کو کہاالیں صورت میں کیاکسی کافر کے لئے مسلمان اپناروزہ توڑ سکتا ہے؟

جواب : ضرورت پڑنے پر مسلمان آدمی کافر کو اپناخون عطیہ کر سکتا ہے ،اس میں شرعا کوئی ممانعت نہیں ہے یہ انسان ہونے کے تئیں اس کے ساتھ اسلام کا حسن تعامل ہے۔ اگر کسی کافر کو ایمر جنسی میں خون کی ضرورت ہواور ڈاکٹر کا مشورہ روزہ توڑنے کا ہو تو وہ اپناروزہ توڑ کر خون عطیہ کر سکتا ہے۔ ویسے علم میں یہ بات رہے کہ بعض علماء حجامہ کو مفسد صوم نہیں خیال کرتے اس صورت میں محض خون کے عطیہ سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔ یہ بات ضرورہ رورہ کہ زیادہ مقدار میں خون نکلنے سے کمزوری محسوس ہوگی۔ اس بناپر وہ اپناروزہ توڑنے کے لئے معذورہے، بعض میں اس کی قضا کرے گا۔

#### سوال: بیوی کے ساتھ مستی کرتے ہوئے منی خارج ہو جائے توروزہ باقی رہے گا یاٹوٹ جائے گا؟

جواب : روزہ کی حالت میں میاں بیوی کو شہوت کے ساتھ مستی کرنے سے پر ہیز کرناچاہئے خصوصانو جوان کو کیونکہ اسے اپنی شہوت پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے تاہم جو مردا پنی شہوت پر قدرت رکھتا ہو وہ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہنسی ومذاق کرے اس میں حرج نہیں ہے۔ ا گرکسی نے بیوی سے مستی کرتے ہوئے منی خارج کرلیا (بغیر جماع کے) تو اس کاروزہ فاسد ہو گیا۔اس شخص کو اس روزے کے بدلے قضا کرناہو گا، ساتھ ساتھ وہ اللہ سے توبہ بھی کرے کیونکہ اس نے روزہ کی حالت میں روزہ توڑنے والا بڑے گناہ کاکام کیا ہے اور آئندہ اس عمل سے پر ہیز کرے۔

#### سوال: روزہ کی حالت میں بیوی سے بات کرتے ہوئے مذی نکل جائے تواس سے روزہ پر کیساا ثریرٌ تاہے؟

جواب : مذی لیس دار بتلا مادہ ہے جو شہوانی خیالات کے وقت شر مگاہ سے نکاتا ہے اس کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے یعنی روزہ اپنی جگہ بر قرار رہتا ہے ۔ بیہ ناقض وضو ہے ۔ ایک روزہ دار کوروزہ کی حالت میں شہوت پیدا ہونے والے کام سے بچنا چاہئے۔

#### سوال: بہاروبوبی کے بہت سے افرادروزہ کی حالت میں گل منجن کا استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ؟

جواب : گل تمباکو سے تیار کیا ہوا ایک قشم کا نشہ آ ور منجن ہے۔اس کا وہی نقصان ہے جو سورتی، تکھااور سگریٹ وغیر ہ کا ہے۔ بالفاظ دیگرا گرسگریٹ دھوئیں والا تمبا کو ہے تو گل منجن بغیر دھوئیں والا تمبا کو ہے۔

جب یہ منجن ہلاکت خیز ہے تواس کا استعال روزہ کی حالت میں اور بغیر روزہ کے دونوں صورت میں حرام ہے،اگر کوئی لاعلمی میں عام منجن سمجھ کر اس کا استعال کیا کرتا تھا تو وہ آئندہ کے لئے توبہ کے ساتھ ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے ۔ بحالت روزہ کسی نے گل منجن استعال کرلیا اور اس کے ذرات حلق سے نیچے نہیں اتر ہے،یں، منہ کی اچھی طرح صفائی کرلی ہے تواس سے پر ہیز کیا جائے۔

سوال: کسی نے بغیر کھائے روزہ کی نیت کر لی کیاوہ اپناروزہ مکمل کرے گااور اگر کوئی مجبوری آجائے مثلا گرمی کی شدت سے روزہ مکمل کرنامشکل ہو توا فطار کر سکتے ہیں ؟

جواب : بی، وہ اپناروزہ مکمل کرے گا، روزہ رکھنے کے لئے سحری کھانامسنون ہے، ضروری نہیں ہے اور کسی نے سحری نہیں کھائی تھی، اس کو دوران روزہ کمزوری والی غشی لاحق ہوئی یا کوئی دوسری مجبوری درپیش ہو گئی جس سے روزہ توڑنے کی نوبت آجائے جیسے گرمی کی شدت برداشت کرنامشکل ہو گیا توالیی مجبوری میں افطار کر سکتے ہیں،اللہ

تعالی بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بہر حال فرض روزہ بغیر شرعی عذر کے نہیں توڑ سکتے ہیں لیکن نفلی روزہ بغیر عذر بھی توڑا جاسکتا ہے۔ عذر کے سبب فرض روزہ توڑا جائے گا تواس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی جبکہ نفلی روزہ توڑنے پر اس کی قضانہیں ہے۔

#### سوال: اگرعلاج کے باوجود بلغم روزہ کی حالت میں گلے میں جاتاہو تو کیااس سے روزہ باقی رہے گا؟

جواب : بلغم پاک ہے اور جسم کے اندر کی چیز ہے وہ حلق میں چلا جائے گا تواہل علم کے صحیح قول کی روشنی میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گاتا ہم بلغم آنے پر کوشش ہیہ ہو کہ اسے اندر نہ جانے دیا جائے ، اسے باہر پھینکیں کیونکہ بلغم بیار ی کے سبب ہے۔

سوال: حالت جنابت میں اذان فجر ہو گئی اور ایک شخص نے روزہ کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی، فجر کے وقت عنسل کر کے اس نے نماز بھی ادا کی توکیا اس سے اس آدمی کاروزہ صحیح ہوگا یاروزے کے وقت نا پاکی میں ہونے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟

جواب : روزہ اپنی جگہ درست ہے اور جنابت والی ناپاکی کی حالت میں اذان ہوجانے کی وجہ سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑاہے، فجر سے پہلے رمضان کے روزہ کی نیت تھی، یہ روزہ کے صحیح ہونے کے لئے کافی ہے۔

سوال: حاملہ عورت نے روزہ رکھا تھااور الٹیاں آگئیں، طبیعت بہت خراب ہوگئ، ہیپتال لے کے جاناپڑاڈریس بھی گئے اور روزہ بھی افطار کرلیا، اس صورت میں اس افطار کئے ہوئے روزے کی قضا کے ساتھ فدیہ بھی دیناہو گایابس قضا کا فی ہے؟

جواب : حاملہ عورت نے مجبوری کے تحت روزہ توڑا تھا اس لئے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اس صورت میں صرف روزہ قضا کرناہے، فدیہ نہیں دیناہے۔

سوال: روزہ کے دوران نزلہ ہونے کی صورت میں نزلہ و بلغم ناک اور گلے میں آتا ہے کیااس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے؟ جواب : روزہ کی حالت میں ناک سے پانی آئے یا حلق میں بلغم آئے تودونوں کو باہر پھینکنا چاہئے عمد اگھونٹنا نہیں چاہئے تاہم اگر نزلہ یا بلغم حلق سے نیچے اتر جائے تواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اندر کی ہی چیز ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جارہی ہے۔

سوال: وضو کرتے ہوئے حلق میں بانی چلا گیااس کو نکالنے کے لئے منہ میں انگلی ڈالی اور قے آگیا، کیااس طرح سے روزہ باقی رہے گایا ہیر وزہ ٹوٹ گیا؟

جواب : اگروضو کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جہاں تک مسکلہ ہے حلق میں پانی چلا جائے ہوگئی تواس میں تعمد پایا جاتا ہے یعنی آپ خود الٹی نہیں حلق میں پانی چلے جانے کی وجہ سے اس کو نکالنے کی سبب الٹی ہو گئی تواس میں تعمد پایا جاتا ہے یعنی آپ خود الٹی نہیں ہوئی بلکہ پانی نکالنے کی کوشش کی گئی، چاہے حلق میں انگلی ڈالی ہو یانہ ڈالی ہو مگر کوشش توکی گئی پانی نکالنے کی ، یہ اپنے ارادے سے ہے اس لئے اس عمل سے روزہ ٹوٹ گیا، اس روزہ کی قضا کرلی جائے۔

سوال: بعض خواتین کا خیال ہے کہ روزہ کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے ، جو یہ سیجھتے ہیں کہ بے پردگی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے واردہ کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے ، جو یہ سیجھتے ہیں کہ بے پردگی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ غلط سیجھتے ہیں ۔ ہاں جہاں روزہ ایک عظیم عبادت ہے وہیں عور توں کے حق میں پردہ بھی بہت اہم ہے ۔ ایک مسلمان عورت کو گھرسے باہر مکمل پردہ میں نکانا چاہئے اور گھر میں ہو توا پنے محارم کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے ۔ محرم سے چہرے کا پردہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے بالکل چست یا جھوٹے اور شفاف لباس لگائے ، عور توں کو وہاں بھی لباس کا خیال کرنا چاہئے ۔ شوہر کے پاس عورت جیسے چاہے رہے ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

#### سوال: روزه میں ہو نٹوں پر بام لگا سکتے ہیں؟

جواب : جی ہاں ، ہو نٹوں پہ بام لگا سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کو اندر نہ نگلا جائے جیسے تھوک نگلتے ہیں۔ زبان کو اس سے بچانا ہے لیعنی معمولی مقدار میں گنجائش بھر استعال کریں اور اس کو زبان سے مس نہ کریں کہ کہیں اس کاذا کقہ حلق کے اندر نہ جائے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ آج روزہ میں ان کوخود بخود تین سے چار مرتبہ قے آگیااور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خود بخود قائم رکھا، بعد میں ایک حدیث پر نظر پڑی جس میں ہے کہ بخود قے آئے توروزہ برقرار رہتا ہے اس لئے انہوں نے روزہ قائم رکھا، بعد میں ایک حدیث پر نظر پڑی جس میں ہے کہ رسول الله کاروزہ برسول الله کاروزہ وزہ فرض تھا یا نفل؟

جواب : روزہ کی حالت میں قے کامسکلہ واضح ہے، اگر جان ہو جھ کرتے کیا ہے تبھی روزہ ٹوٹے گالیکن آپ خود قے آگیا ہے تواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بیہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ طبی آیا ہم نے قے کی وجہ سے اپنار وزہ توڑد یا تھا، چنانچہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوا تو آپ نے روزہ توڑ ڈالا (ابوداؤد: 2381)

امام ترمذی نے ترمذی کی حدیث نمبر 720 کے تحت رسول اللہ کے اس روزہ سے متعلق ذکر کیا ہے کہ ابوالدرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیاتوآپ نے روزہ توڑدیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سے تھے۔ قے ہواتوآپ نے پچھ کمزوری محسوس کی اس کے مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سے تھے۔ قے ہواتوآپ نے پچھ کمزوری محسوس کی اس کے تفییر اسی کی تفییر اسی طرح مروی ہے۔ (ترمذی کی بات ختم ہوئی)

الویار سول اللہ طلی تی تقلی تھا اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ نفلی روزہ میں روزہ دار کو اختیار ہوتا ہے، وہ کوئی عذر محسوس کرے توروزہ توڑ سکتا ہے اور رسول اللہ طلی تی تی نبی قے کے سبب کمزوری محسوس کی توروزہ توڑدیا۔

بہر کیف! قے کامسکلہ یہی ہے کہ روزہ نفلی ہو یا فرضی اگر آپ خود قے آئے توروزہ نہیں ٹوٹے گااور عمدا کوئی قے کرے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔

سوال: روزہ کی حالت میں صحبت ہوجائے تو کفارہ دونوں میاں بیوی کودینا ہوگا یا کوئی ایک دے سکتا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: یہ معلوم ہوناچاہئے کہ رمضان میں دن کے وقت مقیم شخص کیلئے جماع کرنابہت بڑا گناہ ہے۔ جس کسی سے یہ گناہ سرزد ہوجائے وہ کثرت سے توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کراللہ سے سیچے دل سے عہد و بیان

کرے کہ وہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ روزہ کی حالت میں رمضان کے دن میں بیوی سے جس نے جماع کیا ہے اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ تین قشم کا ہے ، یا تووہ غلام آزاد کرے ، غلام نہ ملے تودوہ اہ کا مسلسل روزہ رکھے اور اگردوہ اہ کا مسلسل روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے (ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے یا نصف صاع یعنی ڈیڑھ کلو تقریباناج دے)۔

ر ہا ہیوی کا مسکلہ توا گراس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہوجس کی وجہ سے روزہ نہیں تھی یا شوہر کی طرف سے جبر تھا تواس میں ہیوی کو کفارہ نہیں دینا ہے لیکن ہیوی نے بھی رضامندی سے شوہر کا ساتھ دیا تو ہیوی کو بھی وہی مذکورہ کفارہ دینا ہوگا۔اوریہاں یہ معلوم رہے کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ، آئندہ اس روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی مگر ہیوی پر جبر کی صورت میں صرف شوہر کاروزہ ٹوٹے گاہیوی کاروزہ صحیح ہوگا۔

سوال: ایک آدمی بی پی کے مریض ہیں، وہ روزہ رکھنے سے پہلے دوالینا بھول گئے اور روزہ رکھ لیا بعد میں بی پی ہائی ہوا تو دوا کھالی اور روزہ توڑدیا اب اس کا کفارہ بتادیں؟

جوابے: اگر کوئی آدمی روزہ سے تھااور وہ بی پی کا مریض تھالیکن سحری کے وقت بی پی کی دوا کھانا بھول گیا تھا، جب اس کی بی پی ہائی ہوگئی تو خطرہ لاحق ہونے کے سبب بی پی کی گولی کھالی اس سے اس کار وزہ ٹوٹ گیا مگر عذر کی وجہ سے دوا کھانے کے سبب گنہگار نہیں ہوگا۔ اور جو روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ اس روزے کی قضا ہے یعنی وہ رمضان بعد اس روزے کی قضا کرے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

#### سوال: روزے کی حالت میں اگر خود سے بار بار قے آئے تو کیار وزہ توڑ سکتے ہیں؟

جواب: آپ خود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے لیکن روزہ کی حالت میں بار بارقے آئے تو یہ طبیعت خراب ہونے کی علامت ہے، ایسے میں آدمی غور کرے کہ کیا سے روزہ رکھنے کی استطاعت ہے یاروزہ توڑناپڑے گا؟اگرقے کے باوجود روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تواسے اپنا روزہ توڑنے کی استطاعت نہیں ہے تواسے اپنا روزہ توڑنے کی رخصت ہے۔

سوال: حاملہ عورت کی طبیعت خراب ہونے پر کیاعورت روزہ توڑ سکتی ہے؟

جواب : حالت حمل میں عورت کے لئے روزہ رکھنے میں آسانی ہو تو وہ بلاشبہ روزہ رکھے گی لیکن اگرروزہ رکھنے میں وقت و پریشانی اور خطرہ ہو توروزہ جھوڑ سکتی ہے ،اللہ تعالی نے اس معاملہ میں حاملہ اور مرضعہ کور خصت دی ہے۔ یہاں سے بھی یاد رہے کہ حمل کی وجہ سے جتنے روزے جھوڑے گی ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہے ، بعض علماء نے کہا ہے کہ روزوں کا فدریہ دینا چاہئے مگریہ موقف قوی نہیں ہے۔

سوال: طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اگریہ نیت کی جائے کہ اگر دوزہ مکمل کرنے کی ہمت ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ توڑ دیں گے۔ایسی صورت میں روزہ رکھ کر طبیعت بگڑنے کی وجہ سے روزہ کھولنا پڑاتو کھول سکتے ہیں اور کیا ایسی مشر وط نیت کر سکتے ہیں؟

جواب : رمضان کافرض روزہ ہو تو وقت سحریہ دیکھا جائے گا کہ کیاروزہ رکھنے والا مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ اگر ایسی صورت حال ہے تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اسے جو تھم مول نہیں لیناچاہئے۔ ہاں روزہ رکھنے کے وقت روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو لازماروزہ کی نیت کرے گا لیکن در میان روزہ مرض بڑھ جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت آجائے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔

اورا گرنفلی روزہ ہے تواس میں وسعت واختیار ہے کہ روزہ رکھنے والاروزہ رکھتے وقت اس نیت سے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے کہ اگر مکمل کرنا ممکن ہواتو مکمل کرلیں گے اور مکمل کرنا ممکن نہ ہواتور وزہ توڑدیں گے۔اور نفلی روزہ رکھتے ہوئے روزہ توڑناپڑے تو کوئی حرج نہیں ہے ، بعد میں اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ گویافرض روزہ میں مشر وط نیت نہیں کی جائے گی ، وقت سحر یہ دیکھا جائے گا کہ روزہ رکھا جاسکتا ہے یا نہیں ہے ، اس حساب سے یا توروزہ رکھ لے یا چھوڑد ہے ، اور نفل روزہ میں مشر وط نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، اس معاملہ میں وسعت ہے کیونکہ یہ نفل روزہ ہے ، فرض نہیں ہے ۔

سوال: وضو کرتے ہوئے حلق سے پانی اتر گیاایسی صورت میں روزہ باقی ہے یانہیں؟

جواب : الله تعالی بندوں سے بھول چوک معاف کردیا ہے اس وجہ سے کلی کرتے وقت پانی کا حلق سے نیچے اتر جانا روزہ کو فاسد نہیں کرے گا۔ حدیث میں بحالت روزہ ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس وجہ سے روزہ دار کلی کرتے وقت اور ناک صاف کرتے وقت احتیاط کرے۔

سوال: ایک شخص کو فجر کے بعد قے آیااس نے پھر دوا کھالی اور پانی وغیر ہ فی لیااس کے روزے کا تھم ہے؟

جواب : آپ خود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے مگریہاں روزہ دارنے قے کرنے کے بعد دوائی کھالی ہے اور پانی
پیاہے اس کئے اس کاروزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد وہ ایک روزہ قضا کرے گا۔

سوال: ایک رات آنکھ لگ گئ، فجر کی اذان سے آنکھ کھلی۔ جلدی سے کلی کر کے ایک گلاس پانی پی لیا، کیا میر اوہ روزہ ہو گیا یااس کی قضا کرنی پڑے گی؟

جواب : شیخ ابن بازر حمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر کسی نے اذان کے وقت معمولی سا کھالیا یا پی لیا توبظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ،اس بات کے ساتھ کہ اسے صبح ہونے کا علم نہ رہاہو۔اس لئے آپ کاروزہ صبح ہے ،اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: کیاروزہ کی حالت میں سرمہ لگا سکتے ہیں اور آنکھ وکان کے ایسے قطرات ڈالنا کیسا ہے جو حلق تک پہنچتے ہوں مگر اس کے استعال کی مجبوری ہو؟

جوابے: روزہ کی حالت میں سرمہ لگا سکتے ہیں ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آنکھ وکان میں قطرات بھی ڈال بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کامعدے پر کوئی اثر نہیں پڑتاہے۔

#### سوال: روزه کی حالت میں مگیتر سے بات کرنا کیسا ہے اور کیااس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب : بغیر نکاح کے منگیتر سے فضول بات کرنا جائز نہیں ہے نہ روزہ میں اور نہ ہی بغیر روزہ کے ۔ بغیر نکاح کے منگیتر سے بات کرنا، اس سے تعلق قائم رکھنا، اس کے ساتھ گھو منا پھر نااور اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے ۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے منگیتر کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں ، نہ ملا قات، نہ بات اور نہ ہی کوئی تعلق ۔ اور جب رمضان کا مبارک مہینہ ہو، جس مہینہ میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنا ہے، کثرت سے خیر و برکت

جمع کرناہے اور اپنے گناہ معاف کرواناہے اس مہینہ میں مزید گناہ کاکام کریں، یہ مومن کوزیب نہیں دیتاہے۔روزہ کی حالت میں منگیتر سے محض بات کرنے پر روزہ نہیں ٹوٹنا ہے مگر یہ گناہ کاکام توہے پھر ہم روزہ جیسی عظیم عبادت کا قواب کیوں ضائع کریں نیز جب ہم نے اللہ کی رضا کے لئے روزہ میں کھانا پینا ترک کردیاہے تو منگیتر سے بات کرنے والا گناہ بھی ترک کردیں۔

#### سوال: کیامنہ بھرکے تے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتاہے؟

<u>جواب</u>: آپ خود قے ہوجائے توروزہ نہیں ٹوٹنا ہے چاہے منہ بھر کر آئے لیکن اگر عمداقے کیاجائے تواس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

# روزہ سے متعاق طبتی مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

## سوال: روزے کی حالت میں گلا خراب ہونے پر کیاسادے پانی کی بھانپ لے سکتے ہیں؟

جواب : مجبوری میں دمہ کے مریض کے لئے انھیلر کا استعال جائز ہے جو ایک قشم کی اسٹیم ہے ،اس طرح کسی کو روزہ کی حالت میں پانی کی بھانپ لینے کی شدید ضرورت پڑجائے تو گنجائش ہے تاہم بچنے کی کوشش کی جائے،اس عمل کو رات تک کے لئے مو خرکیا جائے۔ بھانپ سے رگیں تر ہونے کا امکان ہے۔ شدید مجبوری میں گنجائش ہے ،ورنہ عام طور سے نہیں۔

## سوال: روزے کی حالت میں بخار کا انجکشن لیے سکتے ہیں کیا؟

جوابے: روزہ کی حالت میں بخار کا انجکشن لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غذائی انجکشن نہیں لگانا چاہئے جیسے گلو کوز ڈرپ۔

#### سوال: روزه کی حالت میں کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں؟

جواب: روزه کی حالت میں کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔

## سوال: بیاری کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟

جواب : ٹیکہ دوفتہم کا ہوتا ہے ، ایک میں غذائی مواد ہوتا ہے اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گااور دوسرے فتہم کا ٹیکہ جس میں غذائی مواد نہ ہواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ، اس لئے روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگاتے وقت پہلے ڈاکٹر سے ٹیکہ کے بارے میں غذائی مواد ہونے بانہ ہونے کا علم حاصل کرلیں۔

#### سوال: روزه کی حالت میں توتھ پییٹ اور برش کر سکتے ہیں؟

جواب : دو قسم کا توتھ بیسٹ آتا ہے ، ایک میں ذائقہ زیادہ اور ایک میں کم ہوتا ہے تو معمولی ذائقہ والا توتھ بیسٹ برش کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن تیز اثر والا توتھ بیست سے بچیں۔ روزہ کی حالت میں سب سے افضل مسواک ہے کیونکہ مسواک کرنے کی فضیات وار دہے اس سے اجر ملے گا۔

## سوال: کھانا بناتے ہوئے بحالت روزہ آئکھوں میں مرچیں لگیں تو آئکھوں میں بانی ڈال سکتے ہیں؟

جواب : آنکھ میں بانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آنکھ کی دوالیعنی قطرات ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑے گا۔

#### سوال: روزه کی حالت میں انٹرنل سونو گرافی کر سکتے ہیں؟

جواب : باہری سونی گرافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گالیکن داخلی سونو گرافی کی دو صور تیں ہوسکتی ہیں۔ حلق یاشر مگاہ کے ذریعہ جو آلات واوزار اندر داخل کئے جائیں اگران میں غذائی مواد اور محلول نہ ہو تواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آلات کے ساتھ ان میں غذائی مواد اور محلول شامل ہے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو ڈاکٹر سے کنفر م کر سکتے ہیں۔ اور انٹر نل سونو گرافی کے لئے بہتر ہے کہ اس عمل کورات کے لئے موخر کرلیں۔ سوال: روزے کی حالت میں ناخن کا فی سکتے ہیں اور انجیشن لگوا سکتے ہیں؟

جواب : روزہ کی حالت میں ناخن کا ہے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ انجکشن جس میں غذائی موادیعنی طاقت و قوت والا مادہ نہ ہو جس کے لگانے سے بھوک مٹتی ہے تو وہ انجکشن لگا سکتے ہیں لیکن جس انجکشن میں غذائی مواد ہو وہ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

## سوال: روزے کی حالت میں قبض کے علاج کے لئے انیالیا جاسکتا ہے؟

جواب : جس کو قبض ہواس کو انجکشن لگا یا جاتا ہے یا مقعد کے راستے سے پائپ کے ذریعہ پیٹ تک دوا پہنچائی جاتی ہے ،روزہ کی حالت میں اس عمل کو بعض اہل علم نے مفطر مانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ انیا سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ یہ کھانے پینے کے قبیل سے نہیں ہے اس لئے یہ مفسد صوم نہیں مانا جائے گا۔

سوال: اگرآنکھ میں انفیکشن ہو جائے تو کیار وزے کی حالت میں آنکھ میں قطرے ڈال سکتے ہیں؟

جواب: روزہ کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے آپ کاروزہ نہیں ٹوٹے گا۔

# بيارومعندراور فندبيك متعلق مسائل والمستداور فندبيك

سوال: اگرحالت حمل میں خون جاری ہو جائے تواس میں نماز ہوسکتی ہے اور روز ہ رکھ سکتے ہیں؟

جواب : حالت حمل میں کسی کو خون جاری ہو جائے توبیہ خون فاسد ہے،اس کو پچھ شارنہ کریں اور اپنی نماز وروزہ جاری رکھیں۔ہر نماز کے وقت نیاوضو کریں اور کنگوٹ و پیڈو غیر ہ کا استعمال کریں تاکہ نماز کے دوران خون کے گرنے سے حفاظت ہو۔

سوال: ایک نابینا شخص ہے جوروزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کے روزہ کا فدیہ کیا ہو گا جبکہ اس کی حالت بیہ ہے کہ خود اس کا گزر بسر دوسروں کے تعاون سے ہوتا ہے؟

جواب : جو آدمی روزہ کی استطاعت نه رکھتا ہو اور روزہ کا فدیہ بھی دینے کی طاقت نه رکھتا ہو تواس کے ذمه کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: اللہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ روزہ کے علاوہ جو دوسری عبادت انجام دے۔ عبادت انجام دے سکتا ہے رمضان میں ان عبادات کو انجام دے۔

سوال: روزے کا فدیہ جوروزہ رکھے اسی کو دیاجائے پاکسی کو بھی دے سکتے ہیں؟

جواب : کسی کو بھی دے سکتے ہیں خواہ روزہ دار ہو یاغیر روزہ دارتا ہم اچھا بھلا آ دمی ہو، متقی وروزہ دار ہو تو بہتر ہے۔ سوال:گھر کے ایسے برٹر گ جن کی یادداشت کمزور ہواور وہ ذہنی کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے کی پچھان کو سمجھ ہی نہ رہی ہو تو کیاان کی طرف سے بھی فدیہ صوم دیاجائے گا؟

جواب : جب عقل ماؤف ہو جائے، تمیز کی صلاحیت نہ رہے یعنی جنون لاحق ہو جائے جس کو ہم اپنی زبان میں پاگل کھی کہتے ہیں، یاذ ہنی مریض ایساہو کہ کسی چیز کی پر واہ نہ ہو جیسے مجنون اور پاگل کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، تب اس پہ کوئی روزہ نہیں اور نہ قضا ہے اور نہ ہی فدریہ ہے۔ لیکن سمجھ بوجھ ہو بس کچھ لاشعور کی بن ہو مثلا طہارت وغیرہ کا خیال نہ کر پانااور روزہ کی طاقت نہ ہو تو فدریہ دیاجائے گا۔

سوال: والدین بیاری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا اولا دروزے کی قضا کر سکتی ہے یا فدیہ دیناہے؟

<u>جواب</u>: جن کے والدین عمر داز ہوں یا دائمی مریض ہوں اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں توان کی طرف سے کوئی دوسراروزہ نہیں رکھے گابلکہ ہرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدید دیناہو گا۔

سوال: اگر کوئی شخص بیاری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس فدیہ دینے کی استطاعت ہو توالیمی صورت میں وہ کیا کرے؟

<u>جواب</u>: جو آدمی روزه کی استطاعت نه رکھتا ہو اور روزه کا فدیہ بھی دینے کی طاقت نه رکھتا ہو تواس کے ذمہ پچھ بھی

نہیں ہے۔اللہ کافر مان ہے: لا یُکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا (البقرة: 286)

ترجمه: الله تعالى كسى جان كواس كى طاقت سے زیادہ تكلیف نہیں دیتا۔

سوال: میرے ماں باپ بوڑھے ہیں وہروزہ نہیں رکھ سکتے توان کا فدیہ راشن کی صورت میں ہو گایار قم دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دووقت کا کھانادینا ہے۔

جواب : آپ کے والدین اگر برطھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں توہر روزہ کا فدید دیناہو گااور فدید میں اصل اناج دیناہے ، پییہ نہیں دیناہے ۔ کھانا بھی دے سکتے ہیں اور ایک وقت کا کھاناکا فی ہے ، دووقت ضرور کی نہیں ہے لیکن دووقت کا دیتے ہیں تواجھی بات ہے۔ اس طرح ہر دن دوآد می یعنی ماں اور باپ کی طرف سے دوروزہ کا فدید دینا

ہوگا۔ تیس دن کارمضان ہو تو مکمل ساٹھ روزے ہول گے اور انیتس دن کارمضان ہو تو مکمل اٹھاون روزوں کا فدیہ بنے گا۔اناج تول کردیتے ہیں توایک روزہ کا فدیہ ڈیڑھ کلواناج ہوگا۔

## سوال: اگرکسی بیاری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو کتنا فدید دیناہے اور فدید کن کو دیاجائے گا؟

جواب : جو کسی بیاری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تواس کو ہر روزہ کے بدلے ڈیرھ کلواناج دیناچاہئے، بیبیہ نہیں دینا ہے،اناج ہی دیناہے اور یہ اناج کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں خواہ وہ روزہ رکھتا ہو یاروزہ رکھنے سے معذور ہو، ہال بیہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی دیندار اور اچھا ہو، شرانی کبانی کو نہیں دینا چاہیے۔ بعض ایسے بھی غریب ہول گے جو کسی عذرکی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہول گے ان کوروزہ کا فدید دے سکتے ہیں۔

## سوال: اگر کوئی عارضی بیارہے توکیا وہ بھی روزہ کا فدیہ دے گا؟

جواب : روزہ کا فدیہ دائمی مریض اور اس بوڑھا/بوڑھی کی طرف سے ہے جوروزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکے گویا مسلسل مرض اور بڑھا ہے میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روزہ کا فدیہ دیاجائے گالیکن جو کوئی عارضی مریض ہو، وقتی طور پر مرض لاحق ہوا ہوا ہ سے جتناروزہ مرض کی وجہ سے جھوٹے گابعد میں اس کی قضا کرے گااوروہ کوئی فدیہ نہیں دے گا۔

سوال: اگر کسی کوایک ہفتہ سے نزلہ و کھانسی ہو، ناک بہتی ہواور حلق سے بار بار بلغم بھی آرہا ہواور وہ اپناروزہ بچانے کے لیے بار بار واش روم جارہا ہو بلغم صاف کرنے، کیاایسے میں اس کا شار اپنے ہاتھوں خود کو ہلا کت میں ڈالنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا؟

جواب : الله تعالی نے دین ہمارے لئے آسان بنایا ہے ، کوئی مریض ہواور روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے ۔ رہا مسکلہ نزلہ اور بلغم کا تواس بارے میں طبیب سے مشورہ لے خصوصا مسلم طبیب سے کہ اس کنڈیشن میں اس کودن میں دواکھانے کی ضرورت ہے یاروزہ رکھا جاسکتا ہے ؟ بیاری کے معاملہ میں طبیب کا مشورہ بہتر ہوگا۔
میں ظاہر کی طور پریہ کہہ سکتا ہوں کہ محض نزلہ اور بلغم کا معاملہ ہے اور جسمانی کوئی دقت نہیں ہے توان شاء اللہ روزہ میں رکھنے میں حرج نہیں ہے اس سے انسان ہلاک نہیں ہوگا ، روزہ کے ساتھ احتیاط بھی برتے ، جس چیز کی روزہ میں

اجازت ہے اس کو بھی استعمال کرے مثلا بھاپ لینے کی ضرورت پڑے تو بھاپ لے اس کی گنجائش ہے اور کام کاج کے لئے گرم پانی استعمال کرے۔ لئے گرم پانی استعمال کرے۔ زیادہ دقت ہو تو طبیب سے مشورہ لے اور اس کے مشورہ پر عمل کرے۔ سوال: کیار وزے کا فدیہ زکو ہ کے مستحقین کو دے سکتے ہیں اور فدیہ میں قیمت اداکر سکتے ہیں؟

جواب : زکوۃ کے آٹھ مصارف ہیں جبکہ روزہ کے فدید کا مصرف فقراء و مسکین بتلایا گیاہے لہذا ہم صرف فقیر و مسکین کو ہی فدید دیں گے اور بطور فدید بعام یعنی مسکین کو کھانا دینا ہے نہ کہ اس کی قیمت کیونکہ اللہ کافر مان ہے: وَعَلَی

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِنُ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184) \_

ترجمه: اور وه لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ بطور فدیہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔

ا گرہم اپنے من سے مسکین کو فدیہ کی قیمت دیتے ہیں تواللہ کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں۔

سوال: ایک روزے کا فدیہ پیسوں کی صورت میں بتادیں، پاکستان میں اس کی کتنی رقم ادا کی جائے گی؟

جوابے: روزہ کا فدیہ پیسوں میں نہیں دیناہے بلکہ غلہ اور اناج کی شکل میں دیناہے۔ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع تقریباڈیڑھ کلواناج دیناہے۔پیسوں میں فدیہ دیناسنت کی خلاف ورزی ہے۔

سوال: اگرنابالغ بچه بیار مواور وه روزه تورد دے توکیااس پر بھی کفاره ہے؟

جوابے: نابالغ بیچ پر روزہ فرض نہیں ہے اس لئے وہ اگر روزہ بیاری کی وجہ سے یا بغیر عذر کے بھی توڑ دے تو کوئی قضایا کفارہ نہیں ہے۔

سوال: ایک غریب ہوہ بیار ہے،اسے جگر کی بیاری ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور اسے اپنے روزے کا فدید دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے،الیں صورت میں کیاہم زکوۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ روزہ کا فدید دے سکے اور کیا مفلسی کی وجہ سے وہی رقم اپنے بیتم بچوں پر خرچ کر سکتی ہے؟

جواب: جوروزہ نہ رکھ سکے اس کوہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا ہے اور جس کو فدیہ دینے کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ معذورہے اس کئے اس بیوہ کواپنے روزوں کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ کا سوال ہے کہ کیاز کو ق کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا فدیہ دے سکے یااسی فدیہ کو اپنے بیتم بچوں پر خرج کر سکے ؟ جب وہ بیوہ عورت مختاج و غریب ہے تو یقینااس کوز کو ق دے سکتے ہیں بلکہ زکو ق کے علاوہ صد قات و خیر ات سے بھی مد و کرناچاہیں تو بہتر ہے۔ اور جو عورت خود زکو ق کا مستحق ہے اس کو فدیہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ، وہ زکو ق و خیر ات کا مال اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرج کرے۔

سوال: ایک بنده روزه نہیں رکھ سکتا سی کافدیہ کیاادا کرنا ہے ، راش یا پیسے اور اگر پیسے دیے ہیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟
جواب : جوروزه نہیں رکھ سکتا ہے ، اس بنده کی حقیقت وقتی مریض کی ہے یادائی مریض یابوڑھے کی۔ مذکورہ بنده وقتی مریض ہے یعنی وہ جوان ہے مگر بروقت مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تواس وقت وہ روزہ چھوڑ دے گااور مرض کی وجہ سے جتناروزہ چھوڑ ہے گا بعد میں استے روزوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر مذکورہ بندہ دائی مریض ہے یا ایسا معمروضعیف ہے جوروزہ رکھ نہیں رکھ سکتا ہے تواس کوروزہ کا فدید دینا چاہئے اور فدیدراشن کی شکل میں دینا ہے ، بیسہ نہیں دینا ہے ، بیسہ نہیں دینا ہے ۔ ایک روزہ کا فدید تقریباڈیٹھ کلوانائ دینا ہے ۔

سوال: کیافدیہ میں ایک دوروٹی سالن کے ساتھ دیناکا فی ہے بعنی ایک روزہ کا فدیہ روزانہ کسی غریب کو اپنے گھر میں کیے ہوئے کھانا سے دے سکتے ہیں اور ایسے مسکن کو فدیہ دے سکتے ہیں جوروزہ رکھے بیانہ رکھے؟

جواب : اگرآپ اپنے بنے ہوئے کھانا سے روزہ کا فدید دیناچاہیں توہر روزہ کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی کو مسکین کو اپنے گھر کھلادیں یا اس مقدار میں کھانا سالن کے ساتھ دیدیں جوایک وقت کھانے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور اگرانا ج وغلہ سے فدید دیناچاہیں تو نصف صاع تقریباڈیڑھ کلواناج ہر روزہ کے بدلے اداکریں۔ اور فدید نیک آدمی کو دیں تو بہتر ہے تاہم گنہگار کو بھی دے سکتے ہیں اور جو طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے اس کو نہ دیں بلکہ اس کو نصیحت کریں کہ تم پر روزہ فرض ہے روزہ رکھو، اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا۔

ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا:

لا تصاحبُ إِلَّا مؤمنًا ، ولا يأكلُ طعامَك إِلَّا تقيُّ (صحيح الترمذي: 2395)

ترجمہ: مومن کے سواکسی کی صحبت اختیار نہ کرو،اور تمہارا کھاناصر ف متقی وپر ہیز گار ہی کھائے۔

اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنے کھانوں سے ایسے لوگوں کو کھلائیں جو نیک وپر ہیز گار ہو۔ سوال: دودھ بلانے والی عورت اگرروزہ نہ رکھے اور فدیہ دے توکیا اسے روزہ کی قضا بھی کرناہوگی؟

جواب : دودھ پلانے والی عورت کوا گرروزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو تووہ روزہ رکھے گی اور اگر کوئی مشقت ہو یعنی بچ یا خود کو توروزہ چھوڑ سکتی ہے اس کے لئے رخصت ہے تاہم بعد میں چھوڑ ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے ، فدیہ نہیں دینا ہے۔ بعض علماء نے فدیہ دینے کی بات کہی ہے لیکن قوی موقف قضا کرنا ہے ، یہی تھم حاملہ کا بھی ہے اور یہ دونوں حاملہ و مرضعہ مریض پر محمول کی جائیں گی یعنی جیسے مریض بعد میں روزوں کی قضا کرتا ہے ویسے حاملہ اور مرضعہ بھی رمضان کے روزے چھوڑے تو بعد میں قضا کرے گی۔

سوال: اگر کوئی مریض روزے کا فدیہ دے تو کیا جس کو دے رہاہے اسے یہ بتانا ضرری ہے کہ میں بیر قم روزے کا فدیہ دے رہاہوں؟

جوابے: پہلی بات میہ ہے کہ روزہ کا فدیہ پیسہ کی شکل میں نہیں دیناہے بلکہ اناج کی شکل میں دیناہے اور دوسری بات میہ ہے کہ فدیہ دیتے وقت بتانا ضرور کی نہیں ہے ، بغیر بتائے ویسے ہی دے سکتے ہیں لیکن جسے فدیہ دیں وہ غریب ونادار ہو۔

سوال: میرے شوہر سارے روزے نہیں رکھے سکتے ان کو گردے کامسکہ ہے اور اتنی گنجائش نہیں کہ کسی سے روزہ رکھوا سکے توکیا جو وہ روزے وہ نہیں رکھ پاتے، وہ بعد میں،ان کی طرف سے میں رکھ سکتی ہوں؟

جواب : آپ کا شوہر گردے کا مریض ہے وہ زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جتناروزہ اس کے لئے رکھنا آسان ہور کھ
لے اور جو مرض کی وجہ سے چھوٹ جائے بعد میں سال بھر حسب سہولت قضا کرلے اور جب رمضان کے روزے
رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاسال بھر میں کرہی سکتے ہیں۔ قضا کے لئے ٹھنڈی کا
موسم بہتر ہے ، دن چھوٹا ہو تا ہے اور آسانی سے روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی زندہ آدمی دائی
مرض یا بڑھا پاکی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تواس کی طرف سے کوئی دوسر اروزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کی طرف سے فدیہ
دینا ہے۔ کوئی وقتی مریض ہو تو مرض کی وجہ سے جوروزہ چھوٹ جائے بعد میں حسب سہولت خودہی قضا کرنا ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ اگر میں ایک روزہ کا فدیہ ڈیرٹھ کلواناج ایک دوبندوں کو دوں مثلا آ دھاایک کو آ دھا دوسرے کوتوکیااس طرح فدیہ تقسیم کرکے دے سکتے ہیں اور کیام روزالگ الگ فدیہ دیناہے، اگر کوئی مکمل روزہ کا ایک ساتھ راشن دے دے تو یہ درست ہے؟

جواب : ایک روزہ کا فدیہ ایک آدمی کو دیں تاکہ اس آدمی کو صحیح سے فدیہ کفایت کرے اور سارے روزوں کا فدیہ ایک ہی آدمی کو دین تاکہ اس آدمی کو صحیح سے فدیہ کفایت کرے اور سارے روزوں کا فدیہ ایک ہی آدمی کو دینا ضرور می نہیں ہے ، متعدد لوگوں کو دے سکتے ہیں نیزروزہ کا فدیہ روزانہ بھی دے سکتے ہیں یا پھر چند دن کا اکٹھا کر کے ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں ،جو سہولت ہواس پر عمل کر سکتے ہیں۔

سوال: ایک روزے کا فدیہ ایک وقت کا کھاناہے کیااس کے لیے مسکین کاروزہ دار ہوناضروری ہے؟

جواب : ہاں ، ایک روزہ کا فدیہ ایک وقت کا کھانا ہے ، اگر کوئی دووقت کا دینا چاہے تواس کی مہر بانی ہے ورنہ ایک وقت کا ہی کا فی ہے۔ اور فدیہ روزہ دار وغیر روزہ دار دونوں کو دے سکتے ہیں ، ہماری کوشش ہو کہ روزہ دار ، متقی اور ضرورت مند آدمی کو دیں۔ گنہگار کو بھی دے سکتے ہیں مگر ایسے لوگوں کو تنبیہ ضرور کریں کہ مسلم ہو کر گناہ نہیں کرنا چاہئے ورنہ اللّٰد دنیا میں بھی سزادیتا ہے اور آخرت میں تو سزادے گاہی۔

سوال: بهمائی کوسفر پر جانا تھااور روزہ بھی رکھ لیالیکن صبح چھ بجے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور روزہ توڑدیا ایسی صورت میں اس کا کیا کفارہ دینا ہو گا؟

جواب : مسافر کے لئے روزہ کی رخصت ہے اس لئے اگر مسافر روزہ رکھ کر توڑ دے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اور مسافر سرے سے روزہ رکھ ہی نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ۔ ہاں طبیعت بگڑنے کی وجہ سے جو روزہ توڑا ہے اس مسافر سرے سے روزہ رکھے ہی نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ۔ ہاں طبیعت بگڑنے کی وجہ سے جو روزہ توڑا ہے اس روزہ کی بعد میں قوڑ ہے ہوئے روزہ کی قضا کر فارہ نہیں ہے ، بس بعد میں توڑے ہوئے روزہ کی قضا کر لے گا۔

سوال: حاملہ عورت رمضان کے روزے لازمی رکھے بااس کے لیے کوئی کفارہ ہے باا پنی جگہ کسی اور کوروزہ رکھا سکتی ہے؟ ہے یا پیسے دیے سکتی ہے؟ جواب : حاملہ عورت کو بھی عام لوگوں کی طرح روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اتنی اس کے لئے رخصت ہے ، جتناروزہ چھوڑے گی بعد میں اتناروزہ قضا کرناہے اور فدیہ نہیں دینا ہے اور نہ کسی سے اپنے نام پر روزہ رکھوانا ہے۔ اپناروزہ خود سے رکھنا ہے اور حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دقت ہو تو ابھی روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کرے۔

سوال: ایک خاتون روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، وہ ایو کے میں رہتی ہے، وہاں اس کے پاس ایسا کوئی نہیں جسے وہ فدیہ دے سکے تو کیا وہ فدیہ کی رقم انڈیا جیجے سکتی ہے اور کیا ہر رقم ایک سے زیادہ لوگوں کو دی جاسکتی ہے؟

جواب: جیسا کہ آپ نے سوال کیا کسی بہن کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے اور روزہ کا فدیہ یو کے میں کوئی لینے والا نہیں تو پھر ایسی صورت میں دوسری کسی جگہ اور کسی ملک میں روزہ کا فدیہ بھیج سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ جیسے رمضان کے موقع سے پر دایسی لوگ اپنے ممالک میں فطرانہ جیجے ہیں اس طرح یہ خاتون بھی اپنے روزوں کا فدیہ ضرورت والی جگہ پر بھیج سکتی ہے۔ روزہ کا فدیہ کھانے اور اناج کی شکل میں دینا ہے، او کے سے اناج تو نہیں بھیجا سکتا ہے، فدیہ کے مطابق وہ انڈیا میں پیسے ہے اناج خرید کر فقر اء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے ۔ اور بیے فدیہ ایک سے زائد متعین لوگوں کو دے سکتے ہیں بلکہ جتنے لوگوں کو کفایت کر سکے دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: ساج میں بہت سی غریب خواتین کسی دوکان سے ادھار راش لیتی ہیں کیا ایسی خواتین کاادھار روزے کے فدیہ کی رقم سے دوکاندار کو چکا سکتے ہیں؟

جواب : روزہ کا فدیہ اناج اور غلہ سے دینا ہے اس لئے ہمیں کسی محتاج و مسکین کوروزہ کا فدیہ بیبہ نہیں بلکہ اناج سے دینا ہے ، ادھار ایک طرح کا قرض ہے جور قم کی صورت میں ادا کیا جائے گا جبکہ فدیہ رقم نہیں ہے اس لئے قرض میں فدیہ نہیں دیاجائے گا۔الگ سے قرض کی ادائیگی کے لئے تعاون کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے صدقہ و خیر ات ہو یا پیسوں کی زکوۃ ہمو و غیرہ ۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس غریب خاتون کی دوسرے پیسوں سے مدد کے لئے فدیہ کے علاوہ کوئی چیز نہ ہمو تو پھر ضرورت کی بناپر فدیہ سے رقم کا اندازہ لگا کر ادھارچکا سکتے ہیں۔

# سوال: ایک روزے کا فدیہ پاکستان کے حساب سے کتنادینا ہے اور جس کو فدیہ دینا ہے اس کے بارے میں یہ پہتد لگانا ہے کہ کہیں وہ شرک تو نہیں کرتا ہے؟

جواب : روزہ کا فدیہ اناخ و غلہ کی شکل میں سے دینا ہے اور ایک روزہ کا فدیہ تقریباڈیڑھ کلواناخ ہے ، یہ ہر ملک والوں کے لئے ہے خواہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک اور فدیہ نیک وصالح آ دمی کو دینا بہتر ہے تاہم کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہو خواہ گنہگار کیوں نہ ہواسے بھی دیا جا سکتا ہے ، جائز ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ انہوں نے روزے کا فدیہ راشن کی صورت میں نہیں دیا بلکہ رقم کی صورت میں دیا ہے، فدیہ دینے والے کویہ نہیں بتایا کہ یہ روزے کا فدیہ ہے کیا یہ صحیح ہے؟

جواب: روزے کا فدید اناج کی شکل میں دینا چاہئے تھالیکن اگر کسی بہن نے روزے کا فدید پیسہ کی صورت میں ادا کر دیا ہے تو کفایت کر جائے گاتا ہم آئندہ کوشش یہ ہو کہ ہم اناج سے فدید دیں تاکہ سنت رسول پر عمل ہو۔

## سوال: عذر کی وجہ سے ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا فدیہ ہے؟

جواب : عذر کی وجہ سے ایک روزہ چھوٹا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہو گی ،اس کا فدیہ نہیں دینا ہے اور جو دائمی مرض یا بڑھا پاکی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے اس کوہر روزہ کا فدیہ دینا ہے۔ایک روزہ کا فدیہ ڈیڑھ کلواناج ہے یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔

## سوال: ایک روزه کا فدیدانڈیامیں کتنے روپے دیناچاہیے؟

جواب : ایک روزہ کا فدیہ ڈیرھ کلواناج وغلہ ہے ، اور ہر ملک کے لیے یہی ہے ، کسی ملک کے لئے الگ نہیں ہے۔ اگر کسی کو فدیہ میں اناج کی بجائے بیسہ دینے کی اشد ضرورت محسوس ہو تو پھر ڈیر کلواناج فی روزہ کے حساب سے اس کی قیمت مسکین کودے سکتے ہیں۔

#### سوال: روزہ کے فدیہ اور کفارہ میں کیافرق ہے،اس کی وضاحت فرمائیں؟

جوابے: فدیہ بدل کو کہتے ہیں ،اگرانسان ایک چیز کی طاقت نہیں رکھتا توبدل کے طور پر دوسراکام کرتاہے اسے فدیہ کہتے ہیں جوروزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ کے بدل کے طور پر فدیہ میں ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو

کھاناکھلائے گا۔ اور کفارہ کا مطلب بھر پائی کرنا، جب انسان سے روزہ میں کوئی غلطی ہوجائے تواس کی بھر پائی کفارہ ادا کرئے کرتا ہے مثلا کوئی آدمی روزہ کی حالت میں دن کے وقت بیوی سے جماع کرلے تواس غلطی کا کفارہ ادا کرناپڑے گا۔ کفارہ بہتے کہ یاتوا یک غلام آزاد کرے، یا مسلسل دوماہ کے روزے رکھے یاساتھ مسکین کو کھاناکھلائے۔ سوال: میرے بڑے بھائی پاٹچ ساڑھے پاٹچ ماہ سے کو مامیں ہیں، حالات اور پوزیشن دیچہ کر تو پیتہ چاتا ہے کہ ہوش وحواس کے بارے میں پھر نہیں کہاجاستا ہے، اس صورت میں ظاہر بات ہے نمازیں تومعاف ہیں لیکن پوچھنا بیر تھا کہ آگے رمضان المبارک آرہا ہے تو کیاائی طرف سے روزے کی قضا ہے یا فدید ادا کیا جائے گا؟

جواب: جب آپ کا بھائی پانچ ساڑھے پانچ ماہ سے مسلسل کوما میں ہے تو دائی مریض کے علم میں مانا جائے گا اور رمضان میں بھی کومامیں ہی رہے تو ان کی طرف سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو فدید دیا جائے گا، اس صورت میں رمضان میں بھی کومامیں ہی رہے تو ان کی طرف سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو فدید دیا جائے گا، اس صورت میں قضانہیں ہے، صرف فدید ہے۔

# سوال: دودھ پلانے والی ماں روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے گی اور قضا بھی کرے گی؟

جواب : دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے گی اور اگر کوئی مشقت ہو خواہ بچہ کو یامال کو توروزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن بعد میں چھوڑ ہے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے ، فدیہ نہیں دینا ہے۔ سوال: پچھلے رمضان کو حمل کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تھا، ابھی رمضان کی آمدہ اور وضع حمل کا وقت ہے۔ کیااس رمضان کا فدیہ دے سکتی ہوں کیو نکہ رمضان بعد بھی اگلے رمضان تک بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے روزوں کی قضا مشکل ہے؟

جواب : یہاں پر دومسائل جانے ہیں ، پہلا مسکہ حاملہ کا اور دوسر امسکہ نفساءکا۔حاملہ کامسکہ یہ ہے کہ اگراہے روزہ رکھنے میں دشواری ہے تو وہ روزہ حجوڑ سکتی ہے لیکن بعد میں حجوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے ، فدیہ نہیں دینا ہے۔ نفساء کامسکہ یہ ہے کہ وہ حائفنہ کے حکم میں ہے۔ چونکہ رمضان کے قریب وضع حمل ہے تووضع حمل کے بعد عورت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی وجہ سے جتنا روزہ حجوث جائے بعد میں اتنے روزوں کی قضاہے ، فدیہ نہیں دینا ہے۔

نفاس سے پاک ہونے پر روزہ رکھنے میں کوئی د شواری نہ ہو توروزہ بھی رکھ سکتی ہے اور د شواری ہو توروزہ جھوڑ سکتی ہے تاہم رمضان کے جتنے روزے جھوٹیں گے ان تمام کی قضا کرنی ہوگی۔

بچہ چپوٹا ہونے کے سبب رمضان بعد قضا کرنے میں پریشانی ہوسکتی ہے لیکن پوراسال ایک جیسا نہیں ہوتا ،اللہ نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں اس لئے عورت کو آسانی کا انتظار کرنا چاہئے اور جب آسانی ہوجائے روزوں کی قضا کرلے ،حتی کہ اگلے رمضان تک قضانہ ہوسکے تو اللہ مجبوری کو جانتا ہے اگلے رمضان کے بعد بھی قضا کرسکتی ہے۔

# 

سوال: ایک شخص کا نپور کے حساب سے سحری کھا یاوہ بہار پہنچ کراب کا نپور کے حساب سے افطار کرے یا بہار کے حساب سے؟ حساب سے ؟

جواب : روزه دار کے لئے جب اور جس جگہ سورج غروب ہوجائے اس وقت اور اس جگہ کے اعتبار سے افطار کرے ۔ اگر سواری پر سواری پر سواری سے اتر کر اسٹیش /بس ۔ اگر سواری پر سواری سے اتر کر اسٹیش /بس اسٹاپ یاگاؤں ، سڑک، بستی میں سورج ڈوب رہاہے تو وہال افطار کرے۔

سوال: جب خلیجی ممالک سے اپنے ملک کاسفر کرتے ہیں اور اپنے ملک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے حساب سے روز ہ ر کھنا جاہئے یا گلف کے حساب سے ؟

جواب : جب کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک کاسفر کرتا ہے تووہ اس ملک کے حساب سے روزہ رکھے گاجہاں کاسفر کر ہاہے یہی اللہ اور اس کے رسول طبیع آتیم کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے : فَکَن شَهِلَ مِنكُمُ اللّٰهُ فَر اللّٰہُ کَا فرمان ہے : فَکَن شَهِلَ مِنكُمُ اللّٰهُ فَر اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ فَر اللّٰہِ اللّٰ الل

ترجمه: جور مضان کامهینه پائے وہروزہ رکھے۔

نَى اللَّهُ اللَّهِ كَافْرِ مَانَ ہِ: الصَّومُ يومَ تَصومونَ ، والفِطرُ يومَ تُفطِرونَ ، والأضحَى يومَ تُضحُّونَ ( صحيح الترمذي: 697)

ترجمہ: روزہ وہ دن ہے جس میں تم سب روزہ رکھتے ہو،اورافطار وہ دن ہے جس میں تم سب روزہ نہیں رکھتے ہو،اور عید الاضحی وہ دن ہے جس میں تم سب قربانی کرتے ہو۔

آیت و حدیث سے صاف صاف پیۃ چلتا ہے کہ آدمی جہاں بھی سفر کرکے جائے وہاں کے لوگوں کے حساب سے روزہ رکھے ،افطار کرے اور عید منائے۔

سوال: اگرہم نے سفر میں روزہ توڑلیا تو کیااس کی قضا کرنی پڑے گی جبکہ اپنے ملک میں جاکر روزہ رکھنے سے ہمار اروزہ مکمل ہو جاتا ہے ، کبھی کبھی زیادہ ہی ہو جاتا ہے؟

<u>جواب</u>: اگر کسی نے سفر کی وجہ سے فرض روزہ حچوڑا تھا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا بھلے اپنے ملک کاروزہ ملا کر 29 یا تیس ہو جاتا ہو ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے جو روزہ حچوڑا تھاوہ فرض روزہ تھا۔

سوال: اگر کوئی شخص ریاض یامسقط یا ابوظبی وغیرہ سے سفر کر تاہے اس نے سحری وہاں کے حساب سے کھائی ہے افطار کا وقت اس کے لئے کیا ہوگا؟

جواب : روزه دار کے لئے جب اور جس جگہ سورج غروب ہوجائے اس وقت اور اس جگہ کے اعتبار سے افطار کرے ۔ اگر جہاز میں رہتے وقت سورج غروب ہورہاہے تو جہاز میں افطار کرے اور جہاز سے اتر کر ایر پورٹ یا گاؤں ، سڑک، بستی میں سورج ڈوب رہاہے تو وہاں افطار کرے۔

سوال: بعض لوگوں کے ساتھ میہ پیش آتا ہے کہ ادھر سعودی عرب یاد بنی و قطر میں عید منا یااور اپنے ملک سفر کیا، ایک دن میں ملک پہنچ گیاا گلے دن وہاں بھی عید ہے اب وہ عید کی نماز وہاں بھی اداکرے گا یا نہیں؟ جواب : جس نے رمضان مکمل کیا، عید کی نماز بھی اداکر لی اب اس کے ذمہ عید کی نماز باقی نہیں ہے تاہم مسلمانوں کے ساتھ ان کی عید اور خوشی میں شریک ہونا اظہاریک جہتی ہے۔ سوال: اگر کوئی رمضان میں سعود بیہ سے انڈیا کا سفر کرے تووہ سعود بیہ کے حساب سے روزے پورے کرے گایا انڈیا کے حساب سے ؟

جواب : جب کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک کاسفر کرتا ہے تووہ اس ملک کے حساب سے روزہ رکھے گاجہاں کاسفر کر رہا ہے یہی اللہ اور اس کے رسول طبی ایکی کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے۔اللہ کا فرمان ہے: فکن شمور منگم منگم الشّبه و قائی شبی منگم الشّبه و قائی شبی منگم الشّبه و قائی شبی منگم السّبه و قائد کا فرمان ہے ۔ اللہ کے دور ہے ۔ اللہ کا فرمان ہے ۔ ا

ترجمه: جور مضان كامهينه پائے وہروزہ رکھے۔

نِي النَّهُ اللَّهِ كَافر مان ب: الصَّومُ يومَ تَصومونَ ، والفِطرُ يومَ تُفطِرونَ ، والأضحَى يومَ تُضحُّونَ ( صحيح الترمذي: 697)

ترجمہ: روزہ وہ دن ہے جس میں تم سب روزہ رکھتے ہو،اورافطار وہ دن ہے جس میں تم سب روزہ نہیں رکھتے ہو،اور عید الاضحی وہ دن ہے جس میں تم سب قربانی کرتے ہو۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ روزہ تواس ملک کے اعتبار سے رکھے گاجہاں کاسفر کیا ہے لیکن اگراس کے پچھ روزے سفر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو بعد میں قضا کرناہو گا اور اسی طرح آدمی جس ملک میں جارہا ہے اس ملک کے حساب سے اگراس کا روزہ اکتیس دن کا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر 29 سے کم ہو جاتا ہے تو کم از کم ایک روزہ بعد میں رکھناہو گا کیونکہ قمری مہینے میں کم از کم 29 دن ہوتے ہیں۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے ان کی والدہ پچھلے دوماہ سے وزٹ ویزہ پران کے پاس جدہ میں رہ رہی ہیں، پھر ایک ماہ کے لئے اپنے بھائی کے پاس جدہ میں مرہ کاارادہ ہے۔ وہ دمام سے لئے اپنے بھائی کے پاس آئیں گی تور مضان میں عمرہ کاارادہ ہے۔ وہ دمام سے احرام باندھ کر نہیں آسکتی ہیں، جب ان کور مضان میں بیٹی، داماد کے ساتھ پر مٹ ملے گاتب عمرہ کریں گی، الیمی صورت میں کیااس خاتون کو جدہ میں پندرہ دن مقیم کی حیثیت سے مکمل کرناہو گا پھر عمرہ کریں گی؟

جواب : اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، وہ خاتون جب د مام سے اپنی بیٹی کے گھر آ جائیں اور ان کو جب عمر ہ کرنے کاار ادہ ہو، پر مٹ مل جائے تو اس وقت جدہ سے ہی احرام باندھ کر عمر ہ کریں۔ان کو پندر ہ دن مکمل کرنا کوئی ضرور ی نہیں ہے ، نہ ہی پندرہ دن والی بات صحیح ہے۔ مسافر جب کسی جگہ کاسفر کرے اور وہاں چار دن سے زیادہ تھہرنے کی نہیت ہو تواول دن سے ہی مقیم کے حکم میں ہے۔ اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے مسافر ومقیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس وقت کوئی عمرہ کا ارادہ کرنے والا حدود حرم میں ہو تو حدود حرم سے باہر نکل کراحرام باندھے، میقات کے اندر ہو تواسی جگہ سے احرام باندھے اور میقات سے باہر ہو تو میقات سے احرام باندھے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔

سوال: میں رمضان میں باکتنان سے سحری کرکے نکلوں گااور سعودی میں افطار کروں گا۔اس میں سوال بیہ ہے کہ جب سحری کرتے ہیں توسعودی سے دوسواد و گھنٹے پہلے ہے پھر جب افطار کریں گے تب باکتنانی وقت سے دوسوا گھنٹے بعد میں افطار کریں گے تب باکتنانی وقت سے دوسوا گھنٹے بعد میں افطار کریں گے۔اس دوزہ میں چار ساڑھے گھنٹے کافرق ہور ہاہے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب : سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہو گاجہاں پر موجود ہیں، سحری کے وقت پاکستان میں ہیں تو سحری کے لئے پاکستان کا اعتبار ہو گا اور روزہ کا جو دورانیہ لئے پاکستان کا اعتبار ہو گا اور روزہ کا جو دورانیہ بڑھ جاتا ہے اس کا کوئی مسکلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے مسافر کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو سفر کی وجہ سے مسافر روزہ جوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرلے گا۔

## حيض ونف اسس سے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: حیض سے مکمل پاکی کے بعد وائٹ ڈسپارج بھی آگیا ہو، عنسل کرکے دو تین دن کے بعد مٹیالہ یا براؤن کلر کا ماد ہ پھر خارج ہوا توالیبی صورت میں نماز وروز ہ کا کیا تھم ہے؟

جواب : حیض سے پاکی حاصل ہونے کے بعد اگر براؤن کلر کا پچھ آئے تو وہ حیض نہیں ہے،اس کو پچھ بھی شار نہیں کریں گے ،اس میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہاں پریہ بھی دھیان رہے کہ بعض عور توں کو بھی مثلاد ودن حیض آیا گھرایک دن رک کر حیض آیااس کا معاملہ دوسراہے اور آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا معاملہ دوسراہے۔ آپ کا معاملہ

واضح ہے، سفید بانی کا اخراج حیض سے باکی کی علامت ہے،جب سفید بانی کا اخراج ہو گیاتو عسل کر کے اب نماز وروزہ کا اہتمام کرتے رہنا ہے، عسل کے دو تین دن بعد جو مٹیالہ رنگ کا کچھ ظاہر ہوا ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرنا ہے۔

سوال: اذان سے پہلے اگر خون کی ایک ہلکی سی جھلی آ جائے تو کیار وزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا ایسے میں عسل بھی کرناہوتا ہے؟

جواب : سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان مغرب کی بات ہے، رہامسکہ روزہ کی حالت میں اذان مغرب سے قبل ہاکا خون آنے کا توجس عورت کوروزہ کی حالت میں ہلکا خون یا اس جیسا کچھ نگلے اس میں دوصور تیں ہیں۔ اگر ملکے خون کے ساتھ ماہواری بھی شروع ہوگئی تو وہ روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ ماہواری کا خون مانا جائے گا اور عسل تو پاکی حاصل ہونے پر ہے لیکن اگر صرف اتنا ہی حصہ خون آیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں آیا تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، وہ روزہ صحیح ہے اور اس صورت میں عنسل بھی نہیں بنتا ہے۔

سوال: مجھے رات میں حیض آیا ہے اس سے بیحد تکلیف محسوس کررہی ہوں اب کیاعبادت کا کوئی کام نہیں کر سکتی اور کیا مجھے بھی دن میں بھو کارہنا پڑے گا جیسا کہ میں سنی ہوں؟

جواب : بحالت حیض روزہ اور نماز منع ہے لیکن ذکر قلبی اور ذکر لسانی منع نہیں ہے۔ دعاواستغفار کریں ، ذکر واذکار کریں اور مصحف کو کسی چیز سے پکڑ کر تلاوت کریں ، موبائل سے تلاوت کریں تو کوئی مسکلہ نہیں ہے ، کتب بنی اور مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں اور دن میں آپ کو بھو کار ہنے کی ضرروت نہیں ہے ، آپ کھا پی سکتے ہیں۔

سوال: حائفنہ عورت کب تک اپناغسل مو خر کر سکتی ہے؟ اگراسے بخار ہواور وہ روزہ کی نیت کر کے دو پہر میں پانی گرم ہونے پر غسل کر کے فنجر کی قضا نماز پڑھ لے توضیح ہے؟

جواب : الحمد للد آج نئے زمانے کی نئی سہولیات موجود ہیں ،اگر پانی میں ٹھنڈک کی وجہ سے عسل کرنے میں وقت ہو تو چاہ ہو تو چند منٹ میں پانی گرم کر کے نہا سکتے ہیں اور کسی کے لئے پانی استعال کرنا ہی مضر ہو تو وہ تیم کر لے ،اس تیم سے وضواور عسل دونوں ہو جائے گا۔

رات میں پاک ہونے والی لڑکی کے لئے عنسل حیض کو فجر تک موخر کرناجائز ہے پھر عنسل کرے یا عنسل کرنے میں ضرر ہو تو تیم کرلے اور وقت پر فجر کی نماز اداکرے۔

ا گر کسی سے سہوا عنسل مو خر گیااور دن میں نہائی اس حال میں کہ روزہ کی نیت بھی کی تھی تو پہلے فجر کی نماز پھر ظہر کی نماز پڑھے اور اس حالت میں رکھا گیاروزہ بھی درست ہو گا۔ یاد رہے عمد انماز فجر مو خر کرنا جائز نہیں ہے۔

سوال: تین دن سرخ رنگ کاخون آتاہے اس کے بعد براؤن کلرسے بھی ہلکارنگ آتاہے کیا اس میں روز ہ رکھا جائے

98

جواب : براؤن کلرسے ملکے رنگ والاخون، سرخ خون سے متصل آئے تو ماہواری کاخون مانا جائے گایعنی اس کواپیا سمجھیں کہ کسی عورت کو تین دن سرخ خون آیا اور ابھی عورت کو حیض سے پاکی حاصل نہیں ہوئی یہاں تک کہ تیسرے یا چوتھے دن ملکے رنگ کاخون آیا تو یہ حیض میں ہی شار ہوگا، حیض سے متصلا کسی رنگ کاخون حیض میں شار ہوگا۔

# سوال: اگر مغرب سے پچھ وقت پہلے حیض شروع ہو جائے توکیار وزہ باقی رہے گایااس کی قضا کرنی ہوگی؟

سوال: اگر کسی عورت کو صرف تین دن تک حیض آیااور پانچ دن میں وہ مکمل پاک ہو گئی تو کیا چھٹے دن سے روز ہر کھ سکتی ہے؟

جواب : بعض عور توں کو حیض سے پاک کا علم نہیں ہوتا، سو دھیان دینا چاہئے کہ دو چیز وں سے حیض سے پاک سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حیض آنے کے بعد سفید پانی کا خراج ہو تو سمجھ لیں کہ آپ پاک ہو گئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خون آنا بند ہو جائے اور وہ جگہ بھی بالکل خشک ہو جائے۔ اگر وہ عورت تین دن پہ پاک ہو گئی تھی جیسا کہ میں

نے پاکی کی علامت بتائی ہے تو چوتھے دن سے ہی روزہ رکھنا تھالیکن چوتھے اور پانچویں دن بھی تھوڑا تھوڑا خون آیا پھر پاکی حاصل ہوئی تو چھٹویں دن سے روزہ رکھنا ہے۔

سوال: ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ فاسد خون اور ایسے ہی لیکوریا کامرض مسلسل رہنے سے کیا کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ؟ان کا کہنا ہے کہ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں لیکوریا کی بیاری ہو گئی ہے، یہ بات انہیں ایک لیڈی ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ روزوں کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی ہے۔ ان کا اصل سوال بیہ ہے کہ وہ نماز کے لئے کیسے پاکی حاصل کے بتائی ہے کہ رفزوں کی وجہ سے کافی کمزوری ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں گر تھوڑ انھوڑ اوقفہ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں پڑھی گئی کمزوں کا کیا تھم ہے؟

جواب: استخاضہ کاخون نجس ہے اور لیکوریا (رطوبت) پاک ہے۔ جس عورت کو استخاضہ کاخون آتا ہو وہ ہر نماز کے وقت وضو کرے ، وضو سے پہلے جس جگہ خون لگاہے اس کی صفائی کرلے یعنی کپڑا اور شر مگاہ کو اور پیڈلگالے یالنگوٹ باندھ لے تاکہ نماز میں خون نہ نکلے اور پھر وضو کرکے نماز پڑھے۔ لیکوریا کا تھم پاکی کا ہے اس لئے اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے تاہم لیکوریا ناقض وضو ہے ، ہر نماز کے وقت وضو کریں گے اور ایک وضو سے ایک وقت کی نماز مستخاضہ اور لیکوریا والی پڑھ سکتی ہے ، نماز کے دوران کچھ نکلے تواس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور پہلے جو نماز اس حالت میں پڑھی گئی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ آئندہ کے لئے جس طرح صفائی اور وضو کا تھم بتایا گیا ہے اس پر عمل حالت میں پڑھی گئی ہے وہ اپنی جگہ سے جے ۔ آئندہ کے لئے جس طرح صفائی اور وضو کا تھم بتایا گیا ہے اس پر عمل

سوال: ایک خانون جن کی عمر ترپن سال ہے، پانچ سال سے انہیں حیض ریگولر نہیں آتا یعنی اس کے حیض کے نظام میں گڑ بڑی پیدا ہوگئی ہے۔ دو مہینے حیض نہیں آتا پھر انہوں نے پاک ہونے کے بعد عنسل کیا اور فجر و ظہر کی نماز بھی رمضان میں بھی انہیں پانچ روزوں میں حیض آیا پھر انہوں نے پاک ہونے کے بعد عنسل کیا اور فجر و ظہر کی نماز بھی پڑھی مگر عصر کے وقت پیشاب میں انہیں دھبے یا تھوڑی ہی لالی نظر آئی اس کے بعد پھے بھی نہیں آیا، اس میں وہ بو بھی نہیں تقی جو حیض کے وقت پیشا بیان کاروزہ ہے یا نہیں ؟ کیا یہ نماز اور قرآن پڑھ سکتی ہیں اور انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟

جواب: بڑی عمر ہونے کے بعد حیض و حیرے و حتم ہونے لگتا ہے اور اس میں بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے پھرایک وقت آتا ہے جب پوری طرح حیض بند ہو جائے گا وہ تقریباساٹھ سال کے آس پاس ہوتا ہے۔ اس بہن کو جب اور جس ماہ میں حیض آئے گا اسی وقت حیض بانا جائے گا اور پاکی میں نماز پڑھے گی بعنی کسی اہ حیض نہ آئے پاک ہو تو پورے اہ نماز پڑھے گی۔ اور جب یا جس ماہ حیض آئے اور مسلسل خون جاری رہے تو پندرہ دن تک ہی حیض مانے ، اس کے بعد عنسل کرے نماز کی پابندی کرے کیونکہ ایک ماہ میں کسی عورت کو پندرہ دن سے زیادہ حیض نہیں آئے گا، اگر آتا بھی ہے تو پندرہ دن بعد دم فاسد مانا جائے گا۔ دم فاسد کے وقت استحاضہ والی عورت کی طرح ہر نماز کے لئے وضو کرے ، لنگوٹ پندرہ دن بعد دم فاسد مانا جائے گا۔ دم فاسد کے وقت استحاضہ والی عورت کی طرح ہر نماز کے لئے وضو کرے ، لنگوٹ باندھے تاکہ خون نہ گرے اور نماز اداکرے۔ دو سری بات سے ہے ابھی رمضان کا جو معاملہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کو حیض آیا اور پانچ دن کے بعد پاک ہو کر عنسل کرکے دو وقت کی نماز بھی پڑھی مگر پیشاب کے ساتھ خون کے دھیے دیش آیا اور پانچ دن کے بعد پاک ہو کر عنسل کرکے دو وقت کی نماز بھی پڑھی مگر پیشاب کے ساتھ خون کے دھیے وغیرہ دکھائی دے تو وہ حیض نہیں ہے ، اس وقت نماز جاری رکھنا ہے اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور اس مان کے بقیہ روزے بھی رکھنا ہے اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور اس مضان کے بقیہ روزے بھی رکھنا ہے اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور اس مضان کے بقیہ روزے بھی رکھنا ہے۔

#### سوال: کیار مضان کے آخری عشرے میں حیض کور و کنے کے لیے دوالے سکتے ہیں؟

جواب : اگر طبیب کے مشورہ سے صحیح گولی مل جائے جس سے حیض کوروکا جاسکے اور آخری عشرہ میں عبادت کر سکے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مانع حیض گولی نہ کھا کرعورت اپنے حال پہ باقی رہتی ہے تو یہ فطرت ہے اور بیہ زیادہ بہتر ہے۔ دوا کھانے سے عموما ماہواری کے نظام میں گڑ بڑی پیدا ہو جاتی ہے لہذا اس بارے میں طبیب کے مشورہ پرعمل کرے تاہم مانع حیض گولی کھانے میں حرج نہیں ہے بشر طیکہ اس میں ضررنہ ہو۔

سوال: حیض کے ساتویں دن عنسل کیالیکن کپڑوں پر براؤن ٹیکہ تھاتو کیااس حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے بعنی ساتویں دن عنسل طہارت کے بعد براؤن ٹیکہ دکھے پھر بھی عورت نماز، روزہ اور تلاوت کر سکتی ہے ؟

جواب : سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بہن کو پاکی حاصل ہو گئ تھی اس کے بعد انہوں نے عنسل کیا ہے۔ توجب ماہواری سے پاکی حاصل ہو جائے ، اس کے بعد کچھ دکھے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پاکی حاصل ہونے کا طریقہ

معلوم ہی ہوگا۔ یا توسفید بانی کا اخراج ہو جائے یا پھر مقام مخصوص بالکل خشک ہو جائے اس طرح کہ روئی داخل کرنے سے کچھ نظرنہ آئے۔

یہاں میہ بھی یاد رہے کہ اگر حیض سے پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی ، یہ براؤن ٹیکہ حیض سے متصلاآ یا تھاتو یہ حیض میں ہی شار ہوگا۔

## سوال: اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تووہ تراو تک دو تین دن بعد پڑھ سکتی ہے؟

جواب : ظاہر سی بات ہے جو حیض کی حالت میں ہے وہ تراو تک نہیں پڑھے گی، حیض والی کے لئے نماز بھی منع ہے اور روزہ بھی منع ہے اور روزہ بھی منع ہے ، جب وہ حیض سے پاک ہو گی تب سے رمضان کا روزہ رکھے گی، فرض نماز پڑھے گی اور تراو تک کا اہم اہتمام کرے گی۔

سوال: اگرروزه رکھاہے اور بارہ بجے حیض شروع ہوجائے توکیاروزہ کھول سکتے ہیں یاشام تک روزے کو پوراکرنا ہوگااور اگرروزہ کھول لیا توکیا اس سے گناہ ہوگا؟

جواب : کسی عورت نے روزہ رکھ لیاتھا، بارہ بجے دن میں ماہواری شروع ہو گئی تواب اس کاروزہ ختم ہو گیا،وہ عورت بالکل کھا پی سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے،اور اب اسے شام تک سہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سہنا توروزہ کی حالت میں ہوتا ہے، جب روزہ ہی نہیں توسینے کی ضرورت نہیں رہی۔

سوال: کچھ خوا تین رمضان کے روزے پورے رکھنے کے لیے دوا کھاتی ہیں کیاایسا کر نااللہ اور اس کے رسول ملٹھ اُلیٹم کی ناراضی کا باعث ہے؟

جواب : میراجو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض رو کئے کے لئے جو گولی کھائی جاتی میں جسمانی نقصان ہوتا ہے ، عموماحیض میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنی فطری حالت پر باقی رہے اور جتنار وزہ رکھنا میسر ہوروزہ رکھے اور جو حیض کی وجہ سے جھوٹ جائے ، بعد میں اس کی قضا کرے۔ تاہم جودوا آپ کے تجربہ اور اچھے ڈاکٹر کے مشورہ سے استعال کرنا نقصان دہ نہ ہو تو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے ، اس دواکو کھا کرر مضان کے مکمل روزے رکھ سکتے ہیں تورکھ لیس ،اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔

# سوال: کسی عورت کو حیض سے پہلے گندگی آتی ہے لیکن حیض نہیں آئے ابھی تک توکیا وہ روزہ رکھے گی یاروزہ چھوڑ دے گی ؟

جواب : اگریسی عورت کو حیض سے قبل اور منفصل طور پر شر مگاہ سے رطوبت یا گدلے/مٹیالے رنگ کاخون نکلے تو پہر حیات ہوں نہیں ہے ۔ اس میں عورت کو مثلاایک دن پر حیض نہیں ہے ، اس میں عورت کو مثلاایک دن میں مسلہ جان لیں کہ کسی عورت کو مثلاایک دن مثیالے رنگ کاخون آیا، ابھی یہ خون جاری ہی ہے کہ متصلاد وسرے دن حیض آناشر وع ہوگیا تو پہلے دن سے ہی حیض شار ہوگا۔ اور حیض شر وع ہوتے ہی روزہ ممنوع ہے۔

سوال: ایک عورت حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتی ہے گروہ اپنے بھائی یا ابو کے سامنے اس طرح ظاہر کررہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ سے ہے توکیا ایسا کرنے میں کوئی گناہ تونہیں ہے؟

جوابے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عور توں کو اس بات سے حیاآتی ہے کہ کوئی بیہ جانے وہ روزہ سے نہیں ہے ۔ اس کئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی عورت کھاپی کر اس بات کو ظاہر کردیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

#### سوال: اگر نفاس سے داغ لگ جائے تب بھی غسل واجب ہے اور کیااس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب : سوال واضح نہیں ہے۔ نفاس ایک خون ہے جو بچہ کی پیدائش پر عورت کی شر مگاہ سے جاری ہوتا ہے ، جو عورت حالت نفاس میں ہو وہ ناپا کی کی حالت میں ہوتی ہے ، اس حالت میں وہ روزہ اور نماز ادا نہیں کرے گی۔ نفاس کے داغ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد نیہ ہو کہ اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہوتو اس کے خون کا دھبہ کسی دو سری عورت کے کپڑے میں لگ جائے ؟ اگر یہی سوال ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ کسی عورت کے خون کا دھبہ کسی دو سری عورت کے کپڑے یا جسم کولگ جائے تو اس سے نہ وہ عورت پاک ہوگی ، نہ اس کا کپڑ اناپاک ہوگا اور نہ ہی اس کاروزہ ٹوٹے گا۔وہ صرف اس جگہ کود ھل لے جہاں خون کا دھبہ لگا ہے ، بس یہی کافی ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ انکو حیض چاردن چلتا ہے اس کے بعدریشہ ساخارج ہوتا ہے جو سات آٹھ دن تک رہتا ہے تو اس حالت میں وہ رمضان کاروزہ کب سے رکھے گی یا پھر پورے سات آٹھ دن تک روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں قضا کرے گی ؟

جواب : چاردن حیض کے بعد جو چھ سات دن تک ریشہ آتا ہے اس کی دوصورت ہوسکتی ہے۔ ایک صورت توبہ ہے کہ چاردن حیض آنے کے بعد پاکی حاصل ہو جائے اور پاکی حاصل ہونے کی علامت شر مگاہ بالکل خشک ہو جانا یاسفید پانی جاری ہو جانا ہے ۔ اگر اس طرح چاردن پر پاکی حاصل ہو جائے تو عنسل حیض کر کے پانچویں دن سے روزہ رکھا جائے گا اور بعد میں جو ریشہ ظاہر ہو اس کو پچھ بھی شار نہیں کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چاردن حیض آئے پھر پاکی حاصل نہ ہو بلکہ متصلا چو تھے دن سے یا پانچویں دن سے ریشہ جس میں خونی رنگت ہو جاری ہونے گئے تو یہ بھی حیض میں ہی شار ہو گا اور جب چھ دن یاسات دن پر پاکی حاصل ہو تب عنسل کر کے اگلے روز سے روزہ رکھنا ہے۔ اور حیض میں ہی شار ہو گا اور جب چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہے۔

سوال: ایک بہن کا حمل ساقط ہوااور اسے وقفے وقفے سے خون آر ہاتھا گراب خون آنا بند ہو گیا ہے ، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انجمی الٹر اساونڈ کریں گے پھر پنۃ چلے گاکیو نکہ انجمی ساراخون اندر سے نہیں نکلاا بھی اندر پچھ باقی ہے ، کیااندرونی معاملے کی وجہ سے وہ نمازروزہ نہیں کریں گی یاوہ شروع کر سکتی ہیں ؟

جواب : اگریہ حمل چار ماہ سے کم کا تھا اور وہ ساقط ہوگیا ہے تو آنے والا خون نفاس کا نہیں ماناجائے گا،اس حالت میں وہ نماز پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی لیکن اگر چار ماہ سے زائد کا حمل تھا تو آنے والا خون نفاس کا ماناجائے گا۔اور چونکہ ابھی خون بند ہو گیا ہے تو وہ پاک مانی جائے گی ، عسل کر کے اسے نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔اور چیک اپ کے حساب سے جو بچھ اندرونی معاملہ ہے اس سے نماز وروزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں چالیس دن کے اندر دوبارہ خون آجائے تو نفاس کا ہی ماناجائے گالیکن چالیس دن کے بعد والا نفاس نہیں کہلائے گا۔

سوال: اگرروزہ کی حالت میں صبح کے وقت ہی سرخی مائل بھورے رنگ کا مادہ خارج ہو جبکہ ماہواری کے دن کا امکان نہیں، وہ بھی تھوڑے وقت کے لئے ہو، دن بھر میں نظر نہیں آئے وہ شاید ہمبستری کی وجہ سے ہوا ہو تو کیاروزہ ٹوٹ گیا؟

جواب: سوال سے واضح ہے کہ ماہواری کے ایام نہیں تھے اور روزہ کی حالت میں صبح کے وقت بھورے رنگ کامادہ خارج ہوا جبکہ اس کے بعد دن بھر بھی حیض کے کوئی آثار نہیں رہے تواس کو پچھ بھی شار نہیں کریں گے ، ممکن ہے بھاۓ کے سبب پچھ خارج ہوا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جماۓ کا عنسل کرنا باقی ہو تووہ عنسل کر لیں اور نماز باقی ہو تو نماز بھی اداکریں اور یادر ہے کہ عنسل جنابت فجر تک ہی مؤخر کیاجائے گاتا کہ نماز فجر وقت پر اداکی جائے۔
موال: آپ کی ایک ویڈیو جو خوا تین کے لئے تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ حالصنہ عورت و ستانہ لگا کر مصحف سے طاوت کر سکتی ہے یا پھر موبائل و غیرہ سے ۔ آپ کی وہ ویڈیو میں نے اپنی ایک عزیزہ کو بھیجی کہ وہ اس سے استفادہ کر نے قوا نہوں پو چھا کہ حالصنہ کے قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل ہے قوبتاد بھیئے کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے قووہ اپنی آئی کر ناچا ہتی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ نماز میں بھی تو ہم قرآن اور اللہ کی شبیع کرتے ہیں تو ایک حالت میں نماز منع ہے ، وروہ ہی منع ہے ، جب یہ عمل نہیں کر سکتے تو قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی تواللہ سبحان و تعالی کے لئے ہی پڑھ سکتے ہیں یہ مطمئن ہوں اس کی رہنمائی کی ضرور ت

جواب : کسی بھی صحیح حدیث میں حائف کو قرآن پڑھنے کی ممانعت وارد نہیں ہے جیسے اس کے لئے نماز اور روزہ ممانعت وارد ہے۔ حائف کے لئے روزہ اور نماز کی ممانعت کی دلیل ملتی ہے توہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے، باقی دین کے وہ سارے کام کر سکتی ہے جن کے لئے ممانعت وارد نہیں ہے۔ سوال میں نماز کی مثال دی گئی ہے کہ اس میں قرآن اور تسبیح پڑھتے ہیں اس لئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ، اس جگہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تسبیح نہیں کر سکتی ہے؟ کسی عالم نے نہیں کہا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے کہ حیض والی عورت تسبیح اور ذکر واذکار کر سکتی ہے۔ صبح و شام اور سونے کے اذکار میں قرآن کی سور تیں بھی ہیں اور مسنون واذکار

ودعائیں بھی شامل ہیں۔ ایک حیض والی عورت حیض کی حالت میں یہ سوتے جاگتے ، اور صبح وشام کے اذکار کے طور پر قرآنی سور تیں بھی پڑھ سکتی ہے اور اذکار ودعائیں بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حیض کی حالت میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے ، اس کی ممانعت کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے ، زبانی تلاوت کرنے یا موبائل و کمپیوٹر سے تلاوت کرنے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب مصحف سے تلاوت کرے توہاتھ میں دستانہ لگالے۔اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تلاوت بھی ذکر ہی ہے اور یہ ہمہ وقت مشروع ہے۔

سوال: ایک عورت کوچھ دن ماہواری آتی ہے مگرر مضان میں آٹھ دن ہوگئے ہیں بلکہ آٹھ سے زیادہ دن ہو گئے تو کیاوہ روزہ رکھے یاانتظار کریے ؟

جواب: اگر کبھی ماہواری کا خون عادت سے ایک دو دن زیادہ آجائے تو حیض ہی ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ خون لگاتار آئے ، کھی رکر نہ آئے۔ جیسا کہ سوال میں مذکور ہے ماہواری چھ آتی تھی مگر رمضان میں آٹھ دن یااس سے زیادہ ہوگئے۔ اگریہ آٹھوں دن لگاتار ماہواری آئی ، چھ دن پر پاکی حاصل نہیں ہوئی تو یہ سارے ایام حیض کے ہیں، ان دنوں میں نماز وروزہ سے رکنا ہے جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ چھ دن ماہواری کی عادت تھی ، چھ دن ماہواری آئی چر باکی حاصل ہوگئ ، پاک ہونے کی علامت یہ ہے کہ خون آنا بالکل بند ہو جائے اور شر مگاہ بالکل خشک ہو جائے یاسفید پانی نکلنے گئے ، یہ پاکی کی علامت ہے ۔ اگر چھ دن میں پاکی حاصل ہوگئ اس کے بعد پھر اگلے دن لین ساتویں سے خون آنا شر وع ہوگیا تو بعد والاخون حیض میں شار نہیں ہوگا ، یہ دم فاسد ہوگا جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ لینی صورت میں چھ دن پر عنسل کر کے نماز پڑھنا تھا اور روزہ رکھنا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ دوسری کیفیت تھی تواس کا ایسی صورت میں چھ دن کے بعد والاروزہ آپ سے چھوٹا ہے اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔

سوال: جارے یہاں پاکستان میں ہے مشہورہے کہ بارہ بجے دن کے بعد پیریڈ آئے تواس کاروزہ صحیح ہے ،اس بات کو دلیل سے بتائیں کہ بیہ صحیح ہے ؟

جواب : الله تعالی نے سورہ بقرہ کی ایک سوستاسی نمبر کی آیت میں روزہ کا دورانیہ بتایا ہے۔اس آیت میں الله بتاتا ہے کہ صبح صاد ق سے پہلے کھانی کر روزہ رکھ لواور سورج ڈو بتے وقت افطار کرلو۔ (ثُمَّ ٱَتِمْومُاالصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ) پھر رات تک روزے کو پورا کرویعنی رات ہوتے ہی (غروب شمس کے فوراً بعد) روزہ افطار کرلو۔ اس آیت کی روشنی میں صبح صادق سے لے کرغروب شمس تک جماع، کھانے پینے اور اس قسم کے تمام مبطلات صوم سے پر ہیز کرناہے۔ اگر کسی عورت کو صبح صادق اور غروب شمس کے در میان حیض آ جائے اس حال میں کہ اس نے روزہ رکھا تواس کاروزہ باطل ہو جائے حتی کہ افطار سے چند منٹ پہلے بھی حیض آ جائے توروزہ فاسد ہو جائے گااس لئے آپ کے یہاں جو ماناجاتا ہے وہ غلط ہے، اگر کسی عورت کا اس طرح کاروزہ کبھی ٹوٹا ہواور اس نے لاعلمی میں قضانہ کی ہو تواس کو قضا کرنا چاہئے۔ سوال: اذان سے دس منٹ پہلے بلڈکی جھلی سی آ جائے جوا یک ڈراپ ہم بھی نہ ہو تو کیاروزہ ٹوٹ جائے گااور عسل بھی کرنا ہوگا؟

جواب : مغرب کی اذان سے دس منٹ قبل جو خون آیا ہے کیااس کے بعد متصلاماہواری شروع ہوگئ؟ اگراس خون کے ساتھ ہی ماہواری شروع ہوگئ توروزہ ٹوٹ گیا، اب جب پاکی حاصل ہوگی اس وقت عنسل کرنا ہے، تب تک نماز و روزہ بھی منع ہے۔ اور اگر مغرب سے پہلے جو خون آیااس کے ساتھ ماہواری کا خون نہیں آیاصرف وہی بلڈکی جھلی سی ظاہر ہوئی تھی تواس سے روزہ نہیں ٹوٹااور عنسل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: اگر پیریلاز سے ہفتہ دن پہلے دھاگہ نمامواد آتا ہو پھر ہفتہ کے بعد پیریلاز شر وع ہوتے ہوں توکیاان دنوں میں عورت روزہ نماز کا اہتمام کر سکتی ہے؟

جواب : اگر کسی عورت کو حیض آنے سے کچھ دن پہلے یا یا ہفتہ دن پہلے دھا گہ نما براؤن یالال کلر کا کچھ مواد نکلے اس حال میں کہ یہ حیض سے منفصل ہو تو یہ دھا کہ نمامواد حیض نہیں ماناجائے گا، حیض سے ہفتہ دن قبل مواد کا آنایہ لمبا وقفہ ہے، اس کا حیض سے تعلق معلوم نہیں ہوتا ہے۔اس صورت میں عورت کو نماز بھی اداکر ناہے اور روزہ بھی رکھنا

سوال: اگر کوئی عورت تین دن میں پاک ہوجائے تو کیا نماز پڑھناشر وع کرسکتی ہے اور روز ہ رکھ سکتی ہے یاسات دن گزار ناضر وری ہے؟ جواب : جب کسی عورت کو تین دن حیض آئے اور وہ پاک ہوجائے تو عنسل کرکے نماز پڑھناہے، سات دن نہیں رکنا ہے۔ جس کو سات دن حیض آئے وہ سات دن رکے یا کسی کو سات دن سے زیادہ حیض آتا ہے توجب تک حیض آئے اسے نماز وروزہ سے رکنا ہے اور جب حیض بند ہو جائے عنسل کرکے نماز پڑھنا ہے۔

سوال: ایک عورت کوافطارہے دس منٹ پہلے بلغم کی طرح دھبہ آیا مگر کلیر طور پرافطار کے بعد حیض آیا تو کیا یہ حیض ہو گایار وزہ صحیح ہے؟

جوابے: چونکہ بلغم کی شکل میں دھبہ کا آناحیض سے متصل ہے اس لئے بیہ حیض ہی مانا جائے گا، بیہ روزہ نہیں ہوااس روزہ کے بدلے ایک روزہ اس کو قضا کرناہے۔

سوال: اگرروزه کی حالت میں حیض آجائے تو کیاروزه اپورا کرناپڑے گااورا گرپورانہ کریں تو گنہگار تھہریں گے؟ جواب: روزه کی حالت میں حیض آجائے توروزه اسی وقت فاسد (ختم) ہوجاتا ہے۔ جب روزه رہا ہی نہیں پھر روزہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی عورت نہ کھائے نہ بیٹے ، افطار تک سہہ جائے تواس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کھانے بینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: کسی عورت کے حیض کی وجہ سے گزشتہ رمضان کے چندروزے چھوٹے ہوں توکیاان روزوں کوایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یاالگ الگ بھی رکھ سکتی ہے؟

جوابے: رمضان کے حچوٹے ہوئے روزوں کی قضاایک ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے،ان روزوں کی قضاالگ الگ بھی کر سکتے ہیں اورایک ساتھ قضا کرناچاہیں توایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔

سوال: رمضان المبارك كے موقع پر كياعور تيں قرآنی دعائيں بور ڈپر لکھ كر حيض كی حالت ميں ياد كرسكتی ہيں؟

جواب: یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حیض والی عورت قرآن کی تلاوت کرسکتی ہے کہ نہیں ہے اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حیض والی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اس لئے بحالت حیض کوئی عورت قرآن کی تلاوت کر ناچاہے تو کرسکتی ہے۔ اور رمضان تو مختصر وقت کے لئے آتا ہے ، اس ماہ کے ایک ایک لمحہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے۔ حیض کی حالت میں عور توں کے لئے روزہ اور نماز منع ہے تاہم وہ ذکر واذکار، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار اور دعائیں کرتی

رہیں۔اس حالت میں قرآنی دعائیں یاد کرنی ہو تو دعاکی کتاب سے یاد کر سکتی ہیں،بور ڈپر لکھ کریاد کر سکتی ہیں،ویڈیووغیرہ سن کریاد کر سکتی ہیں،اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

# الماز،روزهاور مسدقه وزكوة سے متعلق مسائل دردددددددددددد

سوال: اگر کوئی شخص نمازنه پژهتامو مگرر وزه رکھتامو کیااس کار وزه قبول موگا؟

جوابے: جیسے روزہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے ویسے ہی نماز بھی ایک رکن ہے بلکہ روزہ سے بھی اہم رکن نماز ہے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی طرفی قائدہ نہیں۔جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی طرفی قائدہ نہیں۔جو

العَهِدُ الَّذِي بِينِنَا وبِينِهِمِ الصَّلاةُ ، فَهَن تركَها فَقِد كَفرَ (صحيح الترمذي: 2621)

ترجمہ: ہارے اور ان کے در میان نماز کاعہدہے ، جس نے نماز کو چھوڑ اپس اس نے کفر کیا۔

اس وجہ سے تارک صلاۃ کاروزہ قبول نہیں ہو گا بلکہ نماز حچوڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے۔ گاجب تک کہ وہ توبہ نہ کرلے اور نمازنہ پڑھنے لگ جائے۔

## سوال: کیا گرمی میں روز ہر کھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟

جواب : روزہ کا مقصد خود کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے ، ہاں عبادت کرتے ہوئے نفس عبادت میں تکلیف محسوس ہو تو یقینا اللہ اس کا اجر لکھتا ہے مگر اس طرح کی کوئی صحیح حدیث میر کی نظر میں نہیں کہ گرمی میں روزہ رکھنا افضل ہے یا گرمی کا روزہ خاص فضیات رکھتا ہے ۔ شیعہ کی کتابوں میں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں جیسے الصوم فی الحر جھادیعنی گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے۔ شیعی روایت کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

سوال: میں ہر سال رمضان میں سونے چاندی کی زکوۃ نکالیّا تھااس سال میری تنخواہ نہیں آئی میں بہت پریشان ہوں اوپر سے قرض بھی ہے میرے لئے کیا تھم ہے؟ جواب : زکوۃ کے لئے رمضان خاص نہیں ہے ، آپ کے خیال سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوۃ دیتے نکالنا ضروری سمجھتے ہیں ۔ جب سونا چاندی پر سال گزرے تب زکوۃ ہے۔ اگر ہمیشہ رمضان میں ہی ان کی زکوۃ دیتے آئے ہیں توامسال بھی رمضان میں زکوۃ نکالیں بشر طیکہ آپ کے پاس 85 گرام سونااور 595 گرام چاندی یااس سے زیادہ مقدار میں ہو۔ اس سے کم میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔ سونااور چاندی کی زکوۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھائی فیصد نفس سونااور چاندی زکوۃ میں اداکر دیں یااس میں سے بچھ حصہ نے کراس کی قیمت زکوۃ کے طور پر اداکریں یا پھر دوسرے مال سے۔ ان تین صور توں میں سے جو ممکن ہوا ضیار کرلیں۔ آپ روزگار والے ہیں اور قرض چکانا آسان ہو توقرض بھی لے کرزکوۃ اداکر سکتے ہیں۔

سوال: انجمی رمضان آنے میں ایک ماہ باقی ہے اور ہمارے زکو ۃ ٹکالنے کا وقت رمضان ہے تو کیا ہم ایک ماہ پیشگی زکو ۃ ٹکال سکتے ہیں کیو نکہ جن کوز کو ۃ دینا ہے ان کو فوری ضرورت ہے؟

جواب : ہاں، اگرز کو قاکا وقت نزدیک ہویا کچھ مہینے باقی بھی ہو تو ضرورت اور مصلحت کے پیش نظروقت سے پہلے ز کو قادا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ اسے رمضان میں زکو قدیناہوتا ہے گرا بھی زکو قدینے کے لئے پیسے نہیں ہیں، کہیں سے آنے کی امید ہے توکیاز کو قکو دوماہ کے لئے مؤخر کر سکتے ہیں، جیسے پیسے مل جائیں گے زکو قادا کر دیں گے؟

جواب: اگرز کو قاکا وقت رمضان میں ہور ہا ہے تور مضان میں ہی زکو قادا کر ناواجب ہے، دوماہ تاخیر کر ناجائز نہیں ہے۔ تاہم سوال میں عذر پیش کیا گیا ہے کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، دوماہ بعد آئیں گے پھرز کو قدرے سکیں گے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اسی کی زکو قدرینی ہوتی ہے، اگر پیسے کی زکو ق ہے تو پیسہ موجود ہوگا اور زیورات کی زکو ق ہوگی تو زیورات موجود ہول گے۔ نقلہ پیسول کی زکو قدینی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی پیسے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی سے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی سے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی سے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی بیسے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی سے سے دکو قد دینی ہے دو ظاہر سی بات ہے اسی پیسے سے زکو قد دینی ہے جو اپنی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے ذکو قد دینی ہے جو اپنی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے جو اپنی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو طاہر سی بات ہے اسی بیسے سے دکو قد دینی ہے دو سینی ہوتا ہے کہ در پورات کی در کو قد ہو سینی ہے دو کی در کو قد دینی ہے دو کی در کو قد دو در کی در کو در کو قد دینی ہے در کی در کو در کو در کو در کو در کی در کو در

زیورات کی زکوۃ کے لیے شاید پیسے نہ ہوں تواس میں سے پچھ حصہ نیچ کر زکوۃ دی جاسکتی ہے یا پیسہ آنے والا ہے توکسی سے ادھار لینے کی کوشش کی جائے، یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر دوماہ بعد ہی سہی زکوۃ ادا کریں، عذر کی وجہ سے معمولی تاخیر میں حرج نہیں ہے۔

سوال: ہم لوگ سید ہیں میرے شوہر جس جگہ کام کرتے ہیں،ان کی سمپنی نے سب ملاز موں کور مضان کے لئے راشن پیکٹ فری میں گفٹ دیاہے توکیا ہمارے لیے وہ لینا جائزہے کیونکہ سمپنی بھی توصد قد ہی سمجھ کر دے رہی ہے اور کیاوہی پیکٹ ہم اپنے خاندان کے غریبوں کو دے سکتے ہیں؟

جواب نہین کا اپنے ملازم کو عید وغیرہ کے موقع سے پھھ دیناصد قد کے قبیل سے نہیں ہوتا ہے بلکہ تحفہ کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس کے یہاں کام کرتے ہیں تو خوشی کے طور پر انہیں دیاجاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی صدقہ سید لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، جو واجبی صدقہ ہے جس کوز کوۃ کہتے ہیں وہ سید نہیں لے گا۔ اور اگراس پیک کو کسی دوسرے رشتے دار کو دینا چاہیں توان کو بھی دے سکتے ہیں خواہ وہ امیر ہویا غریب اس سے کوئی مسکلہ نہیں ہے۔

سوال: میری والده باحیات بین، ان کی خدمت پر مامور ملازم کور مضان مین اس نیت سے نقلی صدقه دینا چاہتی ہوں که اس کا اجر والده کو بھی پنچ ، کیااس طرح دونوں کو اجر ملے گا؟

جواب: ہاں بالکل یہ نیت کرکے کہ اس کا اجر والد اور والدہ دونوں کو پنچ ، ان دونوں کی طرف سے نقلی صدقه کرسکتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی طرف سے صدقه کرتے ہیں اسی طرح زندہ اور وفات یافتہ دونوں کی طرف سے صدقه کرسکتے ہیں۔

سوال: کسی کاسوال ہے کہ زکوۃ اس مال پرہے جو آپ کے پاس ہواور اس پر سال گزر جائے، ہم ہر سال میم ر مضان کو زکوۃ کا تعین اس طرح کرتے ہیں کہ سیونگ میں کل جتنی رقم موجود ہے اس پر زکوۃ واجب ہے، اس میں وہ تنخواہ یا آمدنی بھی شامل ہوتی ہے جو ابھی بچھلے ایک، دویا تین مہینے کی ہے اور اس پر سال نہیں گذر ااس بارے میں رہنمائی کی

# ضرورت ہے کہ اس صورت میں زلوۃ کا تخمینہ کیسے لگائیں؟ الجمد للداب تک تو یہی کیا ہے کہ اس تمام کوسالانہ بچت سبجھتے ہوئے زلوۃ ادا کی ہے؟

جواب : ماہانہ تنخواہ کی زکوۃ اس طرح دی جائے گی کہ ہم ہر ماہ تنخواہ کی بچت کو لکھاکریں گے مثلا جنوری میں کتنی تنخواہ بچت ہوئی ، فروری میں کتنی تنخواہ بچت ہوئی ، اس طرح پورے سال ماہ بماہ بچت لکھیں گے۔اور اگلے سال جنوری میں جنوری میں جنوری کی جتنی بچت تھی (جنوری میں کوئی اور بھی مال آیا ہو وہ بھی ملایا جائے گا) وہ اگر نصاب کو پہنچی ہو تو اس میں زکوۃ دیں گے ، اسی طرح مارچ دیں گے ، اسی طرح مارچ اور دیسرے ماہ کامسکلہ ہے۔

یہ تو ماہانہ تنخواہ کی بات بتایا، اس کے علاوہ بنک میں جور قم جمع ہویاگھر میں یاکار وباریالو گوں کو دیاہو، ان سب کواس ماہ کی زکوۃ کے ساتھ ملاکرز کوۃ اداکریں گے جن ماہ بنک میں پیسہ جمع ہوایا کار وبار میں یاکسی کو دیا۔ گویاز کوۃ کے لئے نصاب کمل ہونے کے ساتھ پیسوں پر سال مکمل ہواہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جمع مکمل ہونے کے ساتھ پیسوں پر سال مکمل ہواہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تواس کی زکوۃ دینی ہے اور جس پیسے پر سال نہیں گزر ااس پرزکوۃ نہیں ہے۔

سوال: ہمارے ہمسائے سید ہیں اور بہت زیادہ غریب ہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے زکوۃ کے پیسے اور فطرانہ لینے کے لیے تیار ہیں کیا ہم انہیں فطرانہ اور زکوۃ دے سکتے ہیں؟

جواب : ہندوباک میں اکثر سید کہلانے والے دعوی والے سیر ہیں یعنی اصلی سید بہت کم ہوں گے تاہم دعویدار بہت ہیں خاص طور پر بریلوی کے یہاں سید بہت مشہور ہے ، ہر کوئی خود کو سید کہلاتا ہے ۔ آپ اپنے غریب ہمسائے کو فطرانہ اور زکوۃ دے سکتے ہیں ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ اگر کوئی حقیقی سید بھی ہواور وہ غریب و مسکین ہو، اس کی مدد کے لئے زکوۃ کے علاوہ کوئی رقم نہ ہو توالی صورت میں زکوۃ دے سکتے ہیں۔

#### سوال: کیاز کو ۃ و فطرانہ اہل تشیع کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مجبور حالات ہیں؟

جوابے: زکوۃ اور فطرہ مسلمان کاحق ہے اس لئے صرف مسلمان کو ہی زکوۃ اور فطرانہ دیں البتہ صدقات وعطیات سے ضرورت منداہل تشیع کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوال: تراوت کپڑھانے والے امام کے لئے جب آخرماہ میں پیسے جمع کئے جاتے ہیں تو کیااس میں زکوۃ کی رقم بھی شامل کر کے دیے سکتے ہیں؟

جواب : زگوۃ الگ چیز ہے، اور تراوت کے لئے پیسے جمع کر ناالگ چیز ہے۔ تراوت کے لئے جوپیسے جمع کئے جاتے ہیں وہ امام کی اجرت ونذرانہ ہے اور اس میں سے بیخے والے زائد پیسے سے کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدی جاتی ہیں اس لئے تراوت کے لئے جمع کئے جانے والے پیسوں میں زکوۃ کی رقم شامل نہ کریں، زکوۃ مستحق کو اداکریں اور ترات کے لئے عام پیسہ دیں۔

سوال: لوگ کہتے ہیں کہ روزہ دار کاسوناعبادت ہے، کیایہ بات صحیح ہے؟

جواب : نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دراصل ایک حدیث میں اس قسم کی بات آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں مگر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے۔

نومُ الصائمِ عبادةٌ، وسكوتُه تسبيحٌ، ودعاؤُهُ مُستَجابٌ، وعبلُه مُتَقَبَّلُ ـ

ترجمہ: روزہ دار کاسوناعبادت ہے،اس کی خاموشی نشبیج ہے،اس کی دعامقبول اور اس کاعمل مقبول ہے۔

اس مديث كوشيخ الباني نے ضعف كهاہے-(السلمة الضعيفة: 4694)

مختلف الفاظ کے ساتھ کئی رواۃ سے یہ حدیث مر وی ہے مگر کوئی صحیح نہیں ہے۔

سوال: کیار مضان کے مہینے میں یار مضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بطور خاص جمعہ کے دن انتقال ہونے کی کوئی فضیلت قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب : لو گوں میں یہ مشہور ہے کہ جو رمضان میں مرجاتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ سیدھا جت میں چلا جاتا ہے ، وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے ۔ ان باتوں کی حقیقت نہیں ہے تاہم جمعہ کے دن یار مضان میں روزہ کی حالت میں موت کو حسن خاتمہ کی علامت کہہ سکتے ہیں مگر بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، یار مضان میں مرنے والا جنتی ہے ایسا کہنے کی دلیل نہیں ہے ۔ اللہ کے یہاں اصل چیز ایمان وعمل صالح ہے ۔ رمضان میں مرنے والا ایمان وعمل والا ہو تو یہ کی دلیل نہیں ایمان وعمل سے دور ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

یہاں مزید دوباتیں جان کیں کہ جمعہ رمضان کا ہویا غیر رمضان کا ،اس دن وفات پانے والے کو فتنہ قبر سے حفاظت ہوتی ہے اور دوسری بات رہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، جو شخص زندگی میں خالصۃ لوجہ اللّٰدروزہ رکھا کرتا تھا تو وفات کے بعداس کوروزے کے انعامات ضرور ملیں گے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث بھی اس بارے میں وضاحت کررہی ہے۔

حضرت حذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

مَن قال: لا إله إلا الله خُتِمَ له بِها دخل الجنة ، و من صامَ يومًا ابُتغاءَ وجُه اللهِ خُتِمَ له به دخل الجنة وحُك الجنة (صحيح دخل الجنة ، و مَن تصدَّقَ بصدقةٍ ابُتغاءَ وجُهِ اللهِ خُتِمَ له بِها دخل الجنة (صحيح الترغيب: 985)

ترجمہ: جو شخص (رضاءاللی کے لئے)لاالہ الااللہ کا اقرار کرے اوراس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گااور جو شخص رضاءاللی کے لئے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختیام ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گااور جو شخص رضاءاللی کے لئے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختیام ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گا۔

اس حدیث سے باکل واضح ہے کہ اصل چیز دنیامیں لاالہ الااللہ پر عمل کرناہے اور جو کلہ کا تقاضہ بورا کرے گا،اللہ کی توفیق سے اس کا خاتمہ بھی کلمہ پر ہو گا اور دراصل ایسے ہی لوگوں کے لئے خاص فضیلت ہے۔

سوال: ایک شخص ہر سال رمضان میں سونا کی زکوۃ ٹکالٹار ہاہے اس سال وہ سونا ﷺ کر جج کو جار ہاہے تو پہلے زکوۃ ٹکال کر سوناﷺ دے کیا کرے؟

جواب : هج تورمضان کے بعد ذوالحجہ میں ہوتا ہے اور سونے کی زکوۃ کا وقت رمضان میں ہی ہو جاتا ہے اس صورت میں اگر رمضان کی آمد سے پہلے سونا پی دیتا ہے تو پھر سونا کی زکوۃ نہیں نکالنی پڑے گی کیونکہ وہ چیز ہی نہیں بی جس کی نرکوۃ دینی ہے لیکن اگر رمضان کے بعد سونا بیچنا ہے تورمضان میں سونا کی زکوۃ اداکرے گا کیونکہ زکوۃ کاوقت ہوگیا ہے ۔ گویازکوۃ کے لئے وقت کو دیکھنا ہوگا یعنی زکوۃ دینے کاوقت آنے سے پہلے سونا بیچا جائے توزکوۃ نہیں دینی ہوگی اور زکوۃ کاوقت آنے کے بعد سونا بیچا جائے توزکوۃ نہیں دینی ہوگی ۔ کاوقت آنے کے بعد سونا بیچا جائے تو وقت پر سونے کی زکوۃ دینی ہوگی ۔

# سوال: الیی کون سی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا حالا نکہ باقی سارے اعمال بھی اللہ کے تھم پر ہی اداکئے جاتے ہیں؟

جواب : اصل میں یہاں روزہ کے بے پناہ اور لا محد ود بدلہ کو بیان کرنامقصود ہے ورنہ یہ صحیح ہے کہ تمام اعمال کا اللہ بی بدلہ دیتا ہے اور اللہ نے مختلف اعمال کا بدلہ متعین نہیں کیا ہے۔ روزہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا بدلہ متعین نہیں کیا ہے ۔ اللہ جسے چاہے روزہ کا جتنا بدلہ عطا کرے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے ایک طرف روزہ کی اہمیت وضیات بھی واضح ہوتی ہے کہ کس قدر عظیم اجروالی عبادت ہے تودوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عبادت عظیم کا جراللہ نے متعین نہیں کیا ہے، اس کا بدلہ بلاحد وحساب ہے۔ مذکورہ فرمان کا یہی مفہوم ہے۔

## تلاوت اوردعا سے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: ترجمہ کے ساتھ قرآن شروع کیا تھا مگراب رمضان میں بغیر ترجمہ کے قرآن شروع کردیاہے کیاایسا کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا بلا ترجمہ کے اور رمضان کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے لئے بلا ترجمہ پڑھتے ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔الحمد للہ بغیر ترجمہ بھی قرآن پڑھنے میں اجر و ثواب ہے ۔ تاہم نزول قرآن کا اصل مقصد ہمیشہ ذہن میں رہے کہ قرآن عمل کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہو تور مضان میں تلاوت کے لئے الگ اور قرآن سمجھنے کے لئے الگ وقت متعین کرلیں یا پھرر مضان بعد ہی سہی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

## سوال: رمضان کریم میں کیاایک دن میں قرآن مکمل کر سکتے ہیں یا کم از کم تین دن میں؟

جواب : نبی طاق الله کی از کم تین دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی اجازت دی ہے لیکن رمضان کے مبارک مہینہ کے پیش نظر اسلاف سے ایک دن میں بھی ایک ختم کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔رمضان کی برکت وفضیات

کے تنین کوئی اس ماہ میں تین دن سے کم میں بھی قرآن ختم کرتاہے تو حرج نہیں ہے تاہم تین دن کاوقفہ رکھتے ہیں اور سمجھ کرقرآن پڑھتے ہیں توافضل ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ تراوت کے بعد ہر روز عورت کادرس کر نادرست ہے اورا گرسنت سے ثابت نہیں تو کیا ایسا کر نادرست ہوگا؟ اور درس کے آخر میں اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ سائلہ کا کہنا ہے کہ پہلے دیو بندی ایسا کرتے تھے اب بہت اہل حدیث کے ہاں بھی تر اوت کے بعد درس اور اجتمائی دعا ہوتی ہے؟

جوابے: تراوت کے بعد عور توں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے درس یا تفسیر کا اہتمام کرنے میں حرج نہیں ہے، زیادہ طویل نہ ہوتا کہ دیگر کاموں میں رکاوٹ نہ بنے۔رہااجتماعی دعاکامعاملہ توعور تیں اس معاملہ میں عمومامصر ہوتی ہیں کہ وہ اجتماعی دعاکریں جبکہ اجتماعی دعاکا ثبوت نہیں ہے۔

عورت جب دیگر عور توں کو درس دے تواسی درس کے آخر میں سب کے لئے دعا کردے ،اس درس میں شریک سبھی اس پہ آمین بھی کہ سکتی ہیں دعا کے لئے بیہ کافی ہے اور اس دعامیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں اپنی مرضی سے بچنا جا ہے۔

سوال: اگرہم رمضان کے پہلے سے قرآن کی تلاوت کررہے تھے، ابھی سات بارے باقی تھے کہ رمضان آگیا ایسی صورت میں ہم اب شروع قرآن سے تلاوت کریں گے اور باقی شدہ سات بارے بعد میں تلاوت کر لیں گے؟ جواب : جب آپ رمضان کے پہلے سے تلاوت کررہے ہیں اور صرف سات بارے ختم ہونے باقی نج گئے ہیں اس حال میں کہ رمضان آگیا تو پھر شروع سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں سے آگے تلاوت کریں گے جہاں تک پنچے ہیں، رمضان میں اصل مقصد تلاوت ہے، شروع اور آخر کامسکلہ نہیں ہے۔ آپ رمضان بھر میں جس قدر چاہیں قرآن ختم کریں اس قدر ثواب ہے مثلا ایک ختم، دوختم، تین ختم۔

سوال: رمضان کے تین عشرے سے متعلق اکثرلوگ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحت کادوسر امغفرت کا تیسر انجشش کااور ان تینوں عشروں میں الگ الگ مخصوص د عائیں بھی کی جاتی ہیں ، کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے ؟ جواب : رمضان کے تین عشروں کی مختلف دعائیں لو گوں میں بہت مشہور ہیں اور رمضان کے موقع پریہ زیادہ گردش کر تی ہیں۔

پہلے عشرے کی دعا: یاحی یا قیوم برحمتک استغنیث

دوسرے عشرے کی دعا: استغفر اللّدر بی من کل ذنب واتوب البه

تیسرے عشرہے کی دعا: اللھم اجر نی من النار

کوئی تیسرے عشرہ کی دعایہ کہتاہے: اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔

ان دعاؤں کی حقیقت بیہ ہے کہ سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ تینوں عشروں کی بیہ الگ الگ دعاہے۔ بیہ لو گوں کی ایجاد ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسر اعشرہ مغفرت کااور تیسر اعشرہ جہنم سے آزادی کا، بیہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے مر دود ہے۔ ہمارا بیہ عقیدہ ہو کہ رمضان کاایک ایک لمحہ رحمت ومغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ تین عشروں کی مذکورہ دعائیں معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں اور رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے اس لئے ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں حرج نہیں ہے مگر عشروں میں تقسیم کرکے الگ الگ عشرہ میں مخصوص دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔

اور آخری بات بیہ ہے کہ آخری عشرہ سے متعلق بیہ دعا"الکھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی "ثابت ہے مگر شب قدر کی دعاہے نہ کہ آخری عشرہ کی دعا۔

سوال: ایک بہن ہے اس نے کہاہے کہ جوآخری عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور وہ حدیث سے ثابت ہے ، کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب : آخری عشرہ مغفرت کا ہے ایسی کوئی خاص دلیل نہیں ہے ، صحیح دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ پورار مضان مغفرت کا ہے ۔ اس سلسلے میں متعدد دلائل ہیں ۔ صرف دو دلیلوں پر غور کرلیں کافی ہے۔ ایک وہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایمان واحتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جو رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ رمضان کاروزہ اور قیام اللیل تو شروع رمضان سے ہے یعنی شروع رمضان سے ہی روزہ رکھنے والوں اور قیام اللیل کرنے والوں کی مغفرت شروع ہوجاتی ہے۔اور یہاں سے بھی مراد ہے کہ جو رمضان کا مکمل روزہ رکھ لیتا ہے اور قیام اللیل کرلیتا ہے تو اللہ آخر میں اس کے سارے گناہ معاف کردیتا ہے تاہم مغفرت کی شروعات ابتدائے رمضان سے ہی ہوجاتی ہے۔

سوال: میں اپنی تراوت گھر میں پڑھتی ہوں، میر اسوال یہ ہے کہ دن میں قرآن سے جو تلاوت کرتی ہوں، کیا تراوت کی نماز میں جہاں تک تلاوت کر چکی ہوں اس کے بعد سے تلاوت کر سکتی ہوں؟

جواب : نماز کی تلاوت الگ ہے اور ہم جو قرآن سے تلاوت کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے ، نماز میں قرآن کی تلاوت سے متعلق اللہ کا فرمان ہے : فاقرءوا ما تعیسر من القرآن یعنی جو تمہیں میسر ہو وہ پڑھو۔ نماز کے علاوہ عام تلاوت جتنی مرضی کریں کیونکہ یہاں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں میسر کا حکم اس لئے ہے کہ زبانی پڑھنی ہے۔
تاہم اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ جسے قرآن زیادہ یاد نہ ہو وہ تراو تک میں مصحف دیکھ کر تلاوت کر ناچاہے تو کر سکتا ہے ۔ اگرآب دن میں کچھ صفحات تلاوت کر قربیں ،اور اس سے آگے تراو تک میں پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تاہم

۱۰ کراپ دن یں چھ کا محلوم ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ عام تلاوت کو تلاوت رہنے دیں اور تراو تک کی نماز میں روزانہ ایسا کرناایک قشم کا تکلف معلوم ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ عام تلاوت کو تلاوت رہنے دیں اور تراو تک کی نماز میں

حسب سہولت تلاوت کیا کریں۔

سوال: کیایہ پوسٹ صحیح ہے؟

ر مضان المبارک کے تین گھنٹے بہت فیمتی ہیں ، پس اگر آپ انکی حفاظت کریں توبیہ تین گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک نوے گھنٹے ہو جائیں گے۔

بير تين گھنٹے:

(1) افطار کا گھنٹہ: افطاری جلدی تیار بیجئے اور دعا کیلئے وقت نکالئے کیو نکہ روزہ دار کی دعااسوقت رد نہیں ہوتی لہذا خود اپنے لئے ، عزیز وں اور مرحومین کیلئے دعا کریں -

(2) دوسرا گھنٹہ: رات کا آخری گھنٹہ پس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے آیا کوئی در خواست کرنے والا ہے کہ میں اسکو معاف کر دوں پس اسوقت تم استغفار کرو۔ (3) تیسرا گھنٹہ: صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلے پر بیٹھے رہنااور ذکر خدا کرنا۔

یہ نوے گھنے ہیں ان او قات پر مداومت کریں, ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری ، نماز پنجگانہ اور نافلہ بجالائیں کہ صرف تیس دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے -

تین د عائیں اپنے سجدوں میں پڑھنے کیلئے ابھی سے یاد کرلیں:

(1) اللهم إنى أسألك حسن الخاتمة

(2)اللهم ارز قني توبة نصوحه قبل الموت

(3) يا الله يارحن يارجيم يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك

جواب: افطار کے وقت دعا کی فضیلت ہے اس وقت بلاشبہ خصوصی دعا کر ناچاہئے اور رات کا آخری پہر بھی بہت فیمتی ہے اس وقت بھی عبادت اور دعا کا خاص اہتمام کر ناچاہئے، بید دوا پچھے او قات ہیں مگر رمضان رمضان ہے، اس مہینہ کاہر بل اور ہر لمحہ فیمتی اور فضیلت واجر والا ہے اس لئے ہمیں صرف تین ہی او قات میں نہیں محنت کر ناہے بلکہ رمضان کے تمام لمحات سے فیوض وبر کات حاصل کر ناہے ۔ بیہ پوسٹ صحیح نہیں ہے کیو ککہ اس میں رمضان سے فضیلت حاصل کرنا ہے ۔ بیہ پوسٹ صحیح نہیں ہے کیو ککہ اس میں رمضان سے فضیلت حاصل کرنے کے لئے صرف تین او قات بیان کئے گئے ہیں اور صرف 90 گھنٹوں کی دعوت دی گئی ہے جبکہ رمضان کی فضیلت پورے ماہ اور ہر لمحہ کو شامل ہے ۔ اس پوسٹ پر عمل کرنے کا مطلب رمضان سے نوے گھنٹے کا فائدہ لینااور کسی کو یہ پوسٹ جیجنے کا مطلب صرف 90 گھنٹہ کی دعوت دینا ہے جو بڑی غلطی ہے ۔ پھر تیسرے وقت میں بتا یا گیاہے کہ مصلی پہ بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اس میں اشراق کی نماز کی تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے ، صرف ذکر کرنے کو کہا گیاہے ۔ پھر سجدہ کے لئے تین دعائیں اپنی طرف سے مخصوص کر کے تعلیم دی گئی ہے ، صرف ذکر کرنے کو کہا گیاہے ۔ پھر سجدہ کے لئے تین دعائیں اپنی طرف سے مخصوص کر کے تعلیم دی گئی ہے جبہہ رسول اللہ ماٹھ انگیائی ہے نے سجدہ گیاہے ۔ پھر سجدہ کے لئے تین دعائیں اپنی طرف سے مخصوص کر کے تعلیم دی گئی ہے جبہہ رسول اللہ ماٹھ گھیائی ہے نے سجدہ

کے لئے ایسی دعا خاص نہیں فرمائی ہے ، اپنی طرف سے کسی وقت کے لئے کوئی دعا خاص کر نابد عت ہے۔ لہذا نہ اس پوسٹ پر عمل کریں اور نہ ہی اس کو کہیں شیئر کریں۔

سوال: جورڈن کاایک گروپ ہے جوایک استانی کی نگرانی میں زوم پپر مضان میں قرآن کریم کاختمہ کراتے ہیں اس کی شکل میہ ہے کہ روزانہ کئی طالبات استانی کی نگرانی میں ایک ایک صفحہ پڑھتی ہیں اور اس طرح ایک دن میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے؟

جواب: شاید آپ کا سوال بیہ ہے کہ ایک استانی کی موجودگی میں زوم پر کئی طالبات مل مل قرآن کی تلاوت اجتماعی شکل میں کر تی ہیں کیاس طرح قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ اگر یہی سوال ہے تو یہ بدعت ہے جیسے احناف میں مروجہ قرآن خوانی ہے اس کے دوسری شکل ہے۔ اس طرح سے اجتماعی شکل میں قرآن کی تلاوت زوم پر یا گھر میں یا کہیں اور جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی تلاوت اپنے گھر کریں، اس کے لئے زوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور یہ انفرادی چیز ہے۔

سوال: رمضان میں کیابیہ عصر ومغرب کے در میان کی دعاہے: ((اللهم اَنِي اَسالک دبر حمیّک، التی وسَعَتْ کلّ ثبی ، ان تعقر لی))؟

جواب : صحابی رسول عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ افطار شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے مگراس کی سند ضعیف ہے اس لئے افطار کی بید دعاثابت نہیں ہے۔

عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُرِةِ لَدَّعُوةً مَا ثُرَدُّ"، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيُكَةً: سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبْرٍو، يَقُولُ: إِذَا أَفُطَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِرَحْيَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لِي.

ترجمہ: روزہ دار کی دعاافطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ''۔ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کوسنا کہ جب وہ افطار کرتے تو بید دعاپڑھتے: «اللھم إني اُسألک برحتک التی وسعت کل شيء اُن تنظر لي» "اے اللہ! میں تیری رحمت کے ذریعہ سوال کرتاہوں جوہر چیز کو وسیع ہے کہ مجھے بخش دے "۔ (دیکھیں: ضعیف ابن ماجه: 345)

سوال: رمضان میں قرآن کادورہ کرایاجاتاہے، آخر میں جب قرآن ختم ہوتاہے تواجتاعی دعا کی جاتی جبکہ اصلحدیث کے نزدیک اجتماعی دعا نہیں ہیں لیکن مسللہ ہے کہ اس دورہ میں دوسرے مسلک کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جواجتماعی دعا کرنے پر زور دیتے ہے توکیا ایسی صورت میں اجتماعی کیا دعا کر سکتے ہیں؟

جواب: آپ جانتے ہی ہیں کہ اہل حدیث قرآن وحدیث پر عمل کرتے ہیں اس لئے فتوی بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں قرآن ختم کرنے پر دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں اور اس موقع سے اجتماعی دعا کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ قرآن کریم کا دورہ کرنا اچھی بات ہے ، اس دورہ میں مدرس اپنے درس کے آخر میں دعائیہ کلمات کہہ دے جیسے آپ خطیب کو خطبہ کے آخر میں دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے اور مجلس میں شریک لوگ دعائیہ کلمات پر آمین کہہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تاہم اجتماعی دعاسے پر ہیز کریں۔ کیا افسوس کا مقام نہیں ہے کہ جس قرآن کا درس دیا جارہا ہے اسی درس میں قرآن وسنت کی خلاف ورزی کی جارہی ہے۔

سوال: عبقری سائٹ کے حوالے سے مجھے ایک ایسی ملاہے جس میں مذکورہے کہ رمضان میں 3 سکنڈ میں 14 کروڑ نیکی کمائیں۔ اس میں لکھاہے:

<u>جواب :</u> جن دواحادیث کوبنیاد بناکر چودہ کروڑ نیکیوں کی بات کی جارہی ہے وہ دونوں نا قابل اعتبار ہیں۔ پہلی روایت جوسوال میں درج ہے وہ موضوع و من گھڑت ہے۔روایت اس طرح ہے۔ من قال (لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، أحدًا صبدًا ، لم يلدُ ولم يولدُ ، ولم يكن له كفُوا أحدُّ ) ؛ كتب اللهُ له ألفَي ألفِ حسنةٍ (ضعيف الترغيب: 936)

ترجمہ:جو" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدًا صهدًا، لم يلدُ ولم يولدُ، ولم يكن له كفُوًا أحدً " كم كاتوالله تعالى اس كيلي بيس لا كه نيكياں لكھ گا۔

علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف التر غیب میں اس روایت کو موضوع یعنی گھڑی ہوئی کہاہے۔

اور ایک دوسری روایت میں ذکر ملتاہے کہ رمضان میں ایک فر نضہ کا ثواب دیگر مہینوں کے ستر فرائض سے بہتر ہے۔ اس روایت کوشنخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں منکر کہاہے (دیکھیں،السلسلہ الضعیفہ: 871)

ایک گھڑی ہوئی حدیث کو بنیاد بناکراس کوایک دوسری ضعیف حدیث میں مذکور تعدد سے ضرب دے کر چودہ کروڑ نیکی ثابت کرنا جہالت در جہالت ہے۔ جب دونوں احادیث ضعیف و نا قابل اعتبار ہیں تو دین میں ان ضعیف احادیث سے جمت نہیں پکڑی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ عبقری والے، لوگوں میں بہت گر اہیاں پھیلارہے ہیں اس نام سے ہوشیار رہیں اور اس کے فریب میں نہ آئیں۔

# تراوی سے معلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: کیا تراوت کی میں مقتدی ہاتھ میں قرآن پکڑ کر تلاوت سن سکتاہے؟

جواب : امامت کاحق کسے ہے اس بات کو مستجھیں تو اس سوال کاجواب بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ نبی ملی ایک ہم فرماتے ہیں:

# يَوُمُّهُمْ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ (صحيح البخارى: 692)

ترجمہ: لو گوں کی امامت وہ کرے جواللہ کی کتاب کوزیادہ پڑھنے والا ہو۔

يهال قرآن زياده پڙھنے سے مراد قرآن زياده ياد ہو بلکه بعض روايت ميں اکثر کالفظ آياہے ، آپ طلح يُلائم فرماتے ہيں:

ليؤمكم اكثركم قرآن ياد مو وه امات جس كوسب سے زيادہ قرآن ياد مو وہ امامت كرائے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پنچے توان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ (صحیح البخاری: 692)

اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بطور خاص رمضان کے لئے ایسے آدمی کوامام کے لئے متعین کرناچا ہے جو حافظ قرآن ہو اور وہ بہتر طریقے سے پڑھتا بھی ہواور بہتر یاد بھی ہو۔اس طرح امام متعین کرنے پرامام کے پیچھے کسی مقتدی کواپنے ہاتھ میں مصحف اٹھانے کی فرکود کیل ہاتھ میں مصحف اٹھانے کی فرکود کیل ہوتھ میں مصحف اٹھانے کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس عمل کی وجہ سے مقتدی کا ایک ہاتھ سینے سے اٹھ جائے گا جبکہ نماز میں دایاں ہی نہیں ہاتھ پر بندھا ہونا چا ہے ،اسی طرح نظر سجدے کی بجائے قرآن پر ہوگی ،اور دھیان بھی قرآن سے سننے ہاتھ ہیں سمٹ جائے گا۔اگر کہیں مجبوری میں کسی امام کو تراوت کے لئے قرآن دیکھنے کی ضرور سے پڑجائے توامام خود اپنے ہاتھ میں مصحف کے سکتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان قرآن دیکھنے کی ضرور سے کہ بغیر دیکھے نماز میں قرآن کی تلاوت کی جائے تاہم ضرور سے وقت امام کے لئے گویا اس معاملہ میں اصل یہی ہے کہ بغیر دیکھے نماز میں قرآن کی تلاوت کی جائے تاہم ضرور سے وقت امام کے لئے اس کی گنجائش ہے۔

سوال: ہم نے سناہے کہ مقتدی تراوت کے دوران ہاتھ میں مصحف پکڑ کرامام کی تلاوت سن سکتاہے جبکہ بعض منع بھی کرتے ہیں ،اس میں کیا صحیح ہے؟

جواب: امام کے لئے گنجائش ہے کہ اگراس کو زیادہ قرآن یادنہ ہو توہاتھ میں مصحف لے کر تلاوت کرے، یہ عمل بہتر نہیں ہے تاہم مجبوری میں اس کی گنجائش ہے لیکن جماعت میں موجود کوئی مقتدی اپنے ہاتھ میں مصحف اٹھائے

رہے اور مصحف میں دیکھارہے ، نماز کے قبیل سے یہ عمل صحیح نہیں ہے اس لئے کسی مقتدی کوابیا نہیں کرناچاہئے بس امام کے لئے مجبوری میں گنجائش ہے وہ بھی اس لئے کہ ہمیں اس بابت دلیل ملتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔
سوال: اگر کوئی خاتون تراو تک کی نماز جماعت سے پڑھائے توقرات سے پہلے سے بسم اللہ کو بلند آ واز سے پڑھناچا ہئے یا آہتہ سے بھی پڑھ سکتی ہے ؟

جواب : اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں چند عور تیں جمع ہو سکیں وہاں کوئی عورت تراوی کی جماعت کراد ہے اور نماز پڑھانے والی عورت در میان صف میں کھڑا ہو گی۔

تراوت کی نماز میں عورت جہراقرات کر سکتی ہے تاہم پاس پڑوس میں غیر محرم ہوں توقرات کی آواز کچھ دھیمی کرلے تاکہ مر دوں تک آواز نہ جائے یاالیں جگہ نماز پڑھی جائے جہاں سے قرات کی آواز مرودں تک نہ جائے۔اور سورت سے پہلے بسم اللہ کو آہت پڑھاجائے،بسم اللہ جہرانہیں پڑھاجائے گا،اس مسئلہ میں راجج قول یہی ہے۔

سوال: اگراکیلے میں کوئی تراوی میں قرآن پڑھ رہا ہو، وہاں کوئی لقمہ دینے والا موجود نہ ہواور کسی آیت پر مشابہ لگ جائے یا بھول جائے توکیاوہ ہاس رکھے قرآن سے دیکھ سکتا یا پھر وہاں ہی اینڈ کر دے اور باقی نماز پڑھے اور بعد میں وہاں سے دیکھ کے اگلی رکعت میں پڑھ لے ؟

جواب: اگر نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن بھول جائیں توقرآن کھول کر نہیں دیکھنا ہے کیونکہ اس میں قرآن الھانے کے لئے آگے بیچھے چلناپڑے گااور قرآن کھول کراس میں ڈھونڈ ناپڑے گا۔وہ وہیں سے تلاوت بند کر کے رکوع کرلے اور آخر میں سجدہ سہو کہ کرلے اور آخر میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے اس لئے اس جگہ سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے فقط مسنون ہے۔ سلام پھیر کرقرآن دیکھناہوتا کہ اس سے آگے کی تلاوت کر سکے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ واضح رہے کہ اس جگہ اگراپیاآدی موجود ہوجو نماز میں شامل نہ ہواور وہ قرات بھولئے پرلقمہ دینا چاہے تو وہ لقمہ دے سکتا ہے اور نمازی اپنی قرات درست کر سکتا ہے۔ مسلم کی سمیلی سوال: ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جم سب نے مل کربنائی ہے اور ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں گر اس مسجد کی سمیلی سے اللہ کی سمید کی سمیلی سوال: ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جم سب نے مل کربنائی ہے اور ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں گر اس مسجد کی سمیلی سوال: ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جم سب نے مل کربنائی ہے اور ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں گر اس مسجد کی سمیلی سوال: ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جم سب نے مل کربنائی ہے اور ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں گر اس مسجد کی سمیلی سیان

کا سر براہ خواتین کو تراوی کی انماز عید وغیرہ کے لئے مسجد آنے سے روکتا ہے۔اگرمؤذن وامام خواتین کے لئے

بند وست کردیں توان کی تنخواہ کا بیا ہے۔ کل متوقع ترواح ہوسکتی ہے اور ابھی سے عور توں کو منع کیا جارہا ہے جبکہ کافی مر دوں نے اسے سمجھایا مگر ماننے کو تیار نہیں، کیا یہ جائز ہوگا کہ خواتین کل مسجد چلی جائیں اور اپنے مخصوص ہال میں نماز شر وع کر دیں جیسا کہ ہر سال پڑھتی ہیں ؟

جواب : اگر مسجد میں عور توں کے لئے انتظام ہے تو کسی بھی ذمہ دار کو حق نہیں ہے کہ وہ عور توں کو مسجد میں آنے سے روک ، یہ اس کا گھر نہیں ہے ، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں مر دوں کی طرح عور تیں بھی آسکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عور توں کے مسجد میں جانے سے کوئی فساد ہر باہو سکتا تو پہلے اس مسئلہ کو حل کر لیاجائے تاکہ عبادت کے نام پہ عور توں سے جانے انجانے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ کے گھر میں شور وہنگامہ نہ ہو۔ عور توں کو چاہئے کہ اپنی طرف سے چور توں کو خاہو تی سے جانے انجانے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ کے گھر میں شور وہنگامہ نہ ہو۔ عور توں کو چاہئے کہ اپنی طرف سے کچھ مر دوں کو منتخب کریں جو مسجد سمجد کی ساتھ مل کر اس مسئلہ کو خامو شی سے حل کریں اور شرعی دلائل سے روکنے والے کو مطمئن کریں۔ یہ بہتر رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے ، مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے ، مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے ، مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے ، مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے ، مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں کوئی اکیلا فیصلے کا حق رکھے والوں کے مشور ہو سے مسجد کا کام ہو ناچا ہے۔

سوال: تروات کے بعدا گرہم رات میں اور نوافل پڑھناچاہتے ہیں توزیادہ سے زیادہ کتنے پڑھ سکتے ہیں اور کم از کم کتنے؟

جواب : تعداد کے اعتبار سے اگر رات میں عبادت کرتے ہیں توگیارہ رکعت مسنون ہے جبیبا کہ نبی طبخ آلیل کرتے میاں وغیر رمضان میں گیارہ رکعات قیام کیا کرتے سے کہ بھی وغیر رمضان میں گیارہ رکعات قیام کیا کرتے سے کہ بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس قدر سہولت ہوآپ کم یازیادہ قیام کر سکتے ہیں۔آپ طبخ آلیل کرتے ہیں اس میں کی نماز دود ورکعت ہے۔اس لئے آپ رات میں دود ورکعت کرکے جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ یادر کھیں کہ و ترسب سے آخر میں اداکریں۔

سوال: نماز تراوت کی دعاکس مدیث سے ثابت ہے یا نماز تراوت کی دور کعت کے بعد کوئی دعاپڑھنی ہوتی ہے؟
جواب : نماز تراوت کے بعد کوئی دعاثابت نہیں ہے ، دودور کعت پڑھ کر سلام پھیریں گے ، اپنی طرف سے پچھ ذکر
کر لیتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن تراوت کی کوئی مخصوص دعانہیں ہے۔ حنی لوگ تسبیح تراوت کے نام سے ایک

مخصوص تسبیح "سُبُحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ،، "پڑھے ہیں، یہ حنفیوں کی اپنی ایجادہے، قرآن وحدیث میں اس ذکر کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

## سوال: عشاء کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آئے تو کیااس وقت تراو تک پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : چاند عشاء کے بعد نظر نہیں آتا ہے بلکہ رویت ہلال کی تصدیق کرنے میں تاخیر ہوتی ہے جس کے سبب عشاء کے بعد چاند کا اعلان ہوا ہوگا۔ دوسر کی بات ہے کہ تراوت کا اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے جو آپ پورے سال یعنی ہر دن پڑھ سکتے ہیں ، اس لئے رمضان کا چاند ہو یانہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قیام اللیل کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اور یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ قیام اللیل کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے ، آپ جس قدر تاخیر سے قیام کریں گے بہتر ہی ہے۔

#### سوال: تراوی کے لیے روزانہ مسجد تبدیل کرنا کیساہے؟

جواب : تراوح کے لئے روز مسجد بدلنا صحیح عمل نہیں ہے، نماز توہوجائے گی مگریہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ کے قریب تراوح ہورہی ہے اس میں شریک ہو کر تراوح پڑھیں، تراوح سے مقصد اللہ کی بندگی ہے پھر کس لئے مسجد بدلنا ہے۔ بہت سے لوگ اچھی اچھی تلاوت یاہر جگہ کالطف لینے کے لئے ایسا کرتے ہیں مگریہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کتنی مسجد بھی بدل لیس جب تک آپ کی عبادت میں اخلاص اور خشوع و خصوع نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے ایک جگہ رہ کرشوق وجذبہ سے عبادت کریں۔ کبھی کسی جگہ ضرورت سے گئے اور وہیں تراوح کچھ لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عمد اجگہ بدل بدل کرروزنئ جگہ تراوح کچھ مناصحیح نہیں ہے۔

کسی مسجد میں امام کی تلاوت صحیح نہ ہو، یا حفظ قوی نہ ہو، یاسنت کے مطابق امام نماز نہ پڑھاتا ہو، یا نمازی سے مسجد بھر جاتی ہو، جگہ نہ ہو تواس قشم کی مجبوری میں کسی دوسری مسجد جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

سوال:ایک بات پوچھنی تھی کہ صلاۃالتراو ت<sup>ج</sup> میں قرآن کو دیکھے کرپڑھ سکتے ہیں اگرہاں توپلیزاس کاریفرینس سینڈ کر دیں؟ جواب : اولا نماز پڑھانے والا قرآن کا حافظ ہوتا کہ وہ تراوح میں زبانی قرآن کی تلاوت کرے تاہم اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کہیں حافظ قرآن میسر نہ ہو، یا اکیلے پڑھنے والا حافظ قرآن نہ یا پھر گھر کی عور تیں جنہیں زیادہ قرآن یادنہ ہو وہ لوگ ایسی صورت میں قرآن دیکھ کر تراوح پڑھ سکتے ہیں۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام کو تراوح پڑھانے کا حکم دیا تھاجو قرآن سے دیکھ کر سیدہ عائشہ کو تراوح پڑھاتے۔ بیر دوایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔

#### سوال: کیا تراو تے کے بعد بیٹھنااور دعاکر ناضر وری ہے؟

جواب : تراوح کی ہر دور کعت یا چار رکعت په دعا کرنا مسنون نہیں ہے ، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے ، تراوح قیام اللیل ہے جو دود و کر کے پڑھیں گے ، تھہر تھہر کر پڑھیں گے ، اطمینان و سکون سے پڑھیں گے ۔ احناف کے یہاں چار چار رکعت پر کچھ دیر کے لئے بیٹھا جاتا ہے اور ایک تشبیح تراوح کے نام سے مخصوص ذکر کیا جاتا ہے ، یہ دونوں باتیں غیر ثابت ہیں یعنی ان کا ثبوت نہیں ہے ، بیہ قی کی ایک مر فوع روایت میں مذکور ہے کہ نبی طرق ایک ہر چار رکعت پر ترویحہ لینی وقفہ کیا کرتے تھے ، بہر وایت ثابت نہیں ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ انے گھر کے قریب تراوی کی نماز بیس رکعت پڑھائی جاتی ہے، کیااس نماز بیں شامل ہونے بین کاسوال ہے کہ انٹے گھر کے قریب تراوی کی نماز پڑھناچا ہے یاآٹھ رکعت پڑھ کر لوٹ جاناچا ہے؟ وہ بہن گھر پر اکستے ہیں اور شامل ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟

اکیلے رہتی ہے اور آٹھ رکعت تراوی کو دور مسجد میں پڑھائی جاتی ہے جہاں جانامشکل ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب: تراوی کم زیادہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ احناف بیس رکعت کوسنت سمجھ کر پڑھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تعداد کے اعتبار سے گیارہ رکعت تراوی سنت ہے جبیا کہ سیدہ عائشہ سے مروی رسول اللہ ملتی ہوتی ہے اور حنفی مسجد میں عود وہ ہے۔ بیس رکعت والی مسجد تواحناف کی ہوتی ہے اور حنفی مسجد میں عور توں کے لئے کیسے اجازت ہے؟

بہر کیف! اگروہ بہن حنفی مسجد میں تراو تک پڑھنے جانا چاہتی تو جاسکتی ہے ،ان لو گوں کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھ کرواپس آجائے اور تبھی زیادہ بھی پڑھ لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تاہم ہیں رکعت تراو تک سنت سمجھ کر پڑھنا غلط ہے۔اس جگہ میں اس بہن کے لئے افضل ہیہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر اکیلے اطمیان وسکون سے کمبی قرات کے ساتھ تراوی ک پڑھے اور عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔احناف کے یہاں نماز میں جلد بازی کے ساتھ سنت کی خلاف ورزی بھی پائی جاتی ہے اور تراوی اطمینان وسکون اور کمبی قرات کے ساتھ پڑھنے والی نماز ہے جواس بہن کے لئے اپنے گھر میں ہی ممکن ہے۔

سوال: نبی ملٹی آلیم کافر مان: لائمتنئوانیساء کم من المساجِد و بیو تھن (ابوداؤد: 567) (تم اپنی عور توں کو مسجد وں سے نہ رو کوالبتہ ان کے گھر میں پڑھناافضل ہو گا یا مسجد میں باجماعت اداکر ناافضل ہے؟ ظاہر ہے عور توں کو گھر وں میں اتناقر آن یاد نہیں ہو تااور اسی طرح عور تیں عمرہ کرنے جائیں توفرض نمازیں اور تراو تے حرمین میں پڑھناافضل ہو گا یا ہوٹل میں جہاں قیام ہے کیونکہ ظاہر ہے زیادہ ثواب کے حرص میں عور توں کو بھی مسجد میں جانے کا شوق ہے؟

جواب : بلاشک وشبہ دیندار عور توں میں اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد جاکر عبادت کر بے خصوصاجمعہ کی نماز، تراوی کی نماز اور حرمین کی زیارت کے وقت ۔ اور مسجد میں عور توں کا نماز پڑھنا قطعا ممنوع نہیں ہے لیکن جہاں تک افضیات کی بات ہے تو عور توں کی نماز گھر میں افضل ہے جیسا کہ حدیث رسول سے واضح ہے ۔ ایک عورت نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کرتی ہوں توآپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر تمہار کی نماز گھر میں افضل ہے اور وہ عورت اپنے گھر میں اپنی وفات تک نماز پڑھتی رہی۔ (دیکھیں: صحیح التر غیب والتر ہیب: محمد میں افضل ہے اور وہ عورت اپنے گھر میں اپنی وفات تک نماز پڑھتی رہی۔ (دیکھیں: صحیح التر غیب والتر ہیب:

ہمیشہ اور پیخ وقتہ نمازوں کے لئے تو نہیں لیکن مخصوص او قات میں عور توں کے لئے مسجد جانے میں حرج نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ اس سے ان کے اندر عمل کا زیادہ شوق پیدا ہو گا مثلا جمعہ کی نماز اور تراو تکے لئے۔اور جوعور تیں حرمین کی زیارت پہ ہیں ان کے لئے حرمین میں نماز پڑھنے کا سنہرا موقع ہے وہ ان میں نماز پڑھے کیونکہ وہ اسی مقصد سے زیارت پر آئی ہیں اور انہیں بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا وہی اجر ملے گاجو مردوں کو ملتا ہے،اسی طرح مسجد نبوی اور

مسجد قبامیں نماز پڑھنے کا اجر بھی مردوں جبیبا ملے گا۔ان خاص مواقع پر ان مساجد میں عور توں کا بھی نماز پڑھنامستحسن ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ ہم پہلے گھر میں تراوت کیڑھتے تھے اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کرپڑھتے تھے کیونکہ ہمیں زبانی قرآن یاد ہوبس وہی تراوت کیڑھ سکتا ہے کیا یہ بربانی قرآن یاد ہوبس وہی تراوت کیڑھ سکتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب : مسجد میں عور توں کا جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے اس لئے اگر کسی محلے کی مسجد میں عور توں کی نماز کے لئے مخصوص جگہ متعین ہے تو محلے کی عور تیں مسجد کی تراوت کی میں شامل ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور جہاں مسجد میں عور توں کی نماز کے لئے علاحدہ انتظام نہ ہو وہاں کی عور تیں ایک جگہ جمع ہو کریا پھر ایک گھر کی ساری عور تیں جمع ہو کر ایک گھر کی ساری عور تیں جمع ہو کر تا پڑھ کے اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تراوت کی پڑھائے۔ اگر کسی کو زیادہ قرآن یادنہ ہو تو مجبور کی میں قرآن دیکھ تراوت کی پڑھ سکتا ہے تاہم بہتر وافضل صورت نماز میں بلاد کھے قرآن پڑھنا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ جو عالم یاحافظ ہو وہ ہی تراوت کی پڑھ سکتا ہے باپڑھا سکتا ہے ناظ بات ہے ، آپ اکیلے بھی تراوت کی پڑھ سکتے ہیں ، زیادہ قرآن یادنہ ہو تو نماز میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہیں، صحیح ہخاری میں اس کی دلیل موجود ہے اس لئے محلے والوں کی غلط بات کا اعتبار نہ میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں جو سال بھر پڑھنا مسنون ہے اور اصل میں یہ کریں ، آپ اکیلے تراوت کی پڑھی جانے والی ہے۔

سوال: تراوت کی میں بعض مساجد میں امام شر وع قرآن سے تلاوت کرتے ہیں وہاں کھمل قرآن ختم ہوتا ہے، کہیں پر ھ
قرآن کی تکمیل نہیں ہوتی، کسی مسجد میں شر وع سے کچھ سپارے ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں پھر کہیں سے بھی پڑھ
کر تراوت کی پڑھاتے ہیں یعنی تسلسل نہیں رہتااور اخیر رمضان میں عم پارہ ترتیت سے پڑھا کر انیتس رمضان کو تراوت کے ختم
کی جاتی ہے اور دعا کرتے ہیں، اس میں پوچھنا ہے ہے کہ تراوت کی میں تو ترتیب سے پڑھنا چاہئے مگر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟

جواب: تراوی ایک نماز ہے اور اللہ تعالی نے نماز میں قرآن پڑھنے سے متعلق فرمایا ہے کہ جو میسر ہو وہ پڑھو لین تہمیں جو قرآن سے زبانی یاد ہو، تمہارے لئے قرآن سے جو پڑھنا آسان ہو وہ پڑھا کرو۔ گویا نماز میں قرآن کی تلاوت کی تہمیں ہو قرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی تراوی میں قرآن ختم کرنے کا حکم نہیں ہے ، تراوی قیام اللیل ہے جس قدر قیام اللیل کر نااور اس میں قرآن پڑھنا آسان ہواتنا عمل کرناچاہئے، چاہے قرآن ختم ہو یا نہیں اس سے کوئی مسکلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی رمضان میں قیام اللیل کرنے کا اجر لکھتا ہے جیسا کہ نبی مارہ اللیل کرنے واس کے پچھلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جور مضان میں ایمان واجر کی نیت سے قیام اللیل کرے تواس کے پچھلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ اگر تراوی کے لئے حافظ قرآن میسر ہو جور مضان میں پورے قرآن کو ختم کرسے تواچی بات ہے، ورنہ جس قدر بھی قرآن پڑھ سکیس ، کوئی مسکلہ نہیں ہے ، فرض نہیں ہے۔ جہاں تک عام تلاوی قرآن کی بات ہے توآپ الگ سے بغیر ناخہ نہر مکن ہو مصف سے قرآن کی تلاوت کیا کریں ، پورا قرآن ختم کریں یار مضان بھر میں کئی بار ختم کریں کا مسکلہ نہیں ہے۔ مقرآن کی تلاوت کیا کریں ، پورا قرآن ختم کریں یار مضان بھر میں کئی بار ختم کریں کوئی مسکلہ نہیں ہے۔

سوال: مسجد میں جب تراوی کا قرآن ختم ہوتا ہے تواس کی خوشی میں لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں کیاوہ کھانا درست ہے؟

جواب: ویسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے رب کی بندگی کی ہے تو بندگی کے بعداس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنی ہے تاکہ بندگی رائیگاں نہ ہو، نہ کہ بندگی کرنے پر خوشیاں منانی ہیں اور تقریب منعقد کرنی ہے۔

مومن کی زندگی ہی بندگی والی ہوتی ہے،اسے تو ہمیشہ تلاوت اور قیام اللیل کرناچاہیے،ایک ماہ کے قیام سے قیام اللیل ختم نہیں ہوجاتا ہے، یہ توہر روز کی عبادت ہے یعنی آپ پورے سال قیام اللیل کر سکتے ہیں پھرایک ماہ کے قیام اللیل پر کس لئے خوشی منائی جائے اور کیوں کھانے کی دعوت کی جائے؟

اس عمل سے بچنا بہتر ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بعد میں لوگ اس کو دین کا حصہ بنالیتے ہیں اور آج ایساہو بھی رہاہے۔

امام صاحب کو اکرامیہ دیتے وقت معمولی مٹھائی وغیرہ بچوں کے واسطے تقسیم کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں حرج نہیں ہے مگر اس موقع سے با قاعدہ دعوت کا اہتمام قطعا مناسب نہیں ہے ، اس دعوت کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی ہے۔امامت و تراو تک کے سلسلے میں جمع کیا گیا فنڈ کا پیسہ بچاہوا ہے تو بہتر ہے اس دعوت کے پیسے کو گاؤں کے فقیر و مسکین کو دیاجائے تا کہ وہ بھی عید کے دن اچھی طرح خوشی مناسکے۔

#### سوال: تراوت کے بعد جود عایر ھی جاتی ہے کیاوہ سنت سے ثابت ہے؟

جواب : تشبیج تراوی کے نام سے جو دعاعوام میں مشہور ہے وہ مسلک احناف والوں نے مشہور کئے ہیں، سلفی لوگوں میں مشہور ہے وہ مسلک احناف والوں نے مشہور کئے ہیں، سلفی لوگوں میں یہ دعارانج نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔جو چیز ایجاد کر دہ ہو وہ بدعت ہے اور ہمیں بدعت سے بچنا ہے۔اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہر چار رکعت پر دعاوذ کر کے لئے بیٹھا جائے بلکہ دودور کعت کرکے تراوی کی نمازادا کی جائے گی۔

اور دعا کا باب وسیع ہے، آپ نماز کے سجد ہے میں یا نماز کے بعد یا بغیر نماز کے دعائیں کر سکتے ہیں، دعا بکار ہے اپنی زبان میں دعا بھی کر سکتے ہیں اور نبی طرف آئی آئی ہے ہمیں پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں وہ مسنون دعائیں بھی ہمیں یا دہوں تا کہ وہ بھی پڑھتے رہیں۔ دعا کی مشہور کتاب "حصن المسلم" کہیں سے دستیاب کریں اور اس سے استفادہ کریں، پی ڈی ایف میں انٹر نیت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

#### سوال: جماعت کے ساتھ تراوت کیر ھناکیساہے؟

جواب : جماعت کے ساتھ تراوت کپڑھنامسنون ہے ، نبی طبی آیا ہم نے تین دن صحابہ کرام کو جماعت سے تراوت کی نماز پڑھائی ہے ، جماعت والی نماز اکیلے پڑھے سے ستائیس گنا بہتر ہے تاہم تراوح جسے تہجد بھی کہتے ہیں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھناضروری نہیں ہے۔

# سوال: پیمیل تراوی پر دعوت کرنااور ختم شریف کرناکیساہے؟

جوابے: تراوی کی تکمیل پر دعوت کرنااور ختم کرنے کی کوئی رسم ادا کرنابدعت مر وجہ ہے ،اس عمل سے پر ہیز کیا جائے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے اس کی قبولت کے لئے کثرت سے دعا کرنا چاہئے تاکہ اللہ ہماری عبادت قبول

کرے۔ امام مسجد کو آخری دن اکرامیہ دیتے وقت اگر بچوں اور نمازیوں کے در میان بھی مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن رسم ورواج اور مخصوص طور وطریق سے بچناہے جس کا ثبوت کتاب وسنت میں نہیں ہے۔

سوال: جوخوا تین گھر میں عشاء کی نماز پڑھتی ہیں ان کے لئے آٹھ رکعات نوافل عشاء کی نماز کے ساتھ بطور تراو تک پڑھنازیادہ افضل ہے یاوہ عشاءوقت پراد اکریں اور آٹھ رکعات نوافل مؤخر کرکے ایک یاڈیڑھ بجپڑھیں پھرلگ بھگ تین بجے سے سحری کا نہیں انتظام کرناہوتاہے؟

جواب : میں نے پہلے عور توں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سحری کے وقت سحری کا انتظام کرنے اٹھتی ہی ہیں تو کچھ دیر مزید پہلے اٹھ جائیں جتنی دیر میں تراو تک پڑھ سکتے ہیں اور اٹھ کر پہلے قیام اللیل ادا کرلیں پھر سحری کی تیاری کریں،اس میں خواتین کے لئے آسانی ہے لیکن جن کے یہاں مساجد میں تراو تکے ہوتی ہے اور عور توں کے لئے علاحدہ انتظام ہے تو وہ جماعت سے مسجد میں پڑھ لیں اس میں بھی حرج نہیں ہے۔

بہر کیف! اس مسئلے میں عور توں کے حق میں وہی افضل ہے جس پر آسانی سے عمل کر سکیں،عشاء کے فورا بعد پڑھنے میں آسانی ہو تواسی وقت پڑھ لیں اور سحری سے قبل اٹھ کر پڑھنے میں آسانی ہو تواس وقت پڑھیں۔

سوال: اپنی تسلی کے لئے دوبارہ پوچھ رہی ہوں، اصل میں، میں سعودی عرب میں رہتی تھی، وہاں کئی سالوں سے مساجد میں حتی کہ حرمین میں بھی تراوت ادا کرتی رہی ہوں لیکن جب سے پاکستان آئی ہوں، بے چین ہوں، بہاں پر کہیں مساجد میں تراوت کا انتظام نہیں ہے اور عور توں کو مسجد جانا معیوب سمجھا جاتا ہے تو کیا میں اپنے گھر میں عشاء کے وقت عشاء کی نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر سوجاؤں اور رات کو دیر سے آٹھ رکعات نقل پڑھ لوں توزیادہ بہتر رہے گا کیا آپنی مشورہ دے رہے ہیں؟

جواب : اس مسئلے میں ، میں نے بتایا ہے کہ جس وقت آسانی کے ساتھ تراو تک پڑھنا بہتر ہو، نشیط ہو کر اور اطمینان وسکون سے تراو تک پڑھ سکیں وہ وقت بہتر ہے۔ اگر دیر رات روزانہ اٹھنااور سکون سے عبادت کرنا آسان ہو تو دیر رات کو قیام کریں لیکن اگر سستی کاخوف ہو توعشاء کے بعد ہی تراوت کیڑھ لیناافضل ہو گاتا کہ آپ کا قیام اللیل کہیں رہ نہ جائے۔

## سوال: تراوت کسنت عبادت ہے یانفل؟

جواب : عموماسنت اور نفل دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوتا ہے یعنی جوفرض وواجب نہ ہواور کبھی سنت تا کیدی ہوتی ہے اس صورت میں نفل اور سنت میں تا کید اور غیر تا کید کافرق ہوگا۔ عمومی معنی میں تراو تے سنت ہے یعنی نفلی عبادت ہے۔

#### سوال: نماز تراوت کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

جواب : نماز تراو تکرات کی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ طلق آیا آپٹم کافرمان ہے: رات کی نماز دودور کعت ہے، اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔اور یہی قیام اللیل جبر مضان میں کرتے ہیں تو تراو تک سے موسوم کرتے ہیں گویا تہجد، تراو تکاور قیام اللیل بیسب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔اس کے پڑھنے کا طریقہ اوپر والی حدیث میں ہے کہ ہم دودور کعت کرکے و ترسمیت گیار در کعت اداکریں۔

سوال: ایک شخص تراوت کی نماز پڑھار ہاتھا کہ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیااور قرات کرنے لگاالیمی صورت میں کیا کیا جائے گا؟

جواب : مقتدی کو چاہئے کہ امام کو یاد دلائے اور امام قرات جھوڑ کرلاز می طور پر بیٹھ جائے کیونکہ رات کی نماز دودو رکعت ہے۔ پھرامام تشہد کرے اور سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے کیونکہ یہاں نماز میں زیادتی ہو گئی تھی ، سجدہ سہو کرکے پھرسے سلام پھیرے۔

#### سوال: حافظ قرآن کا تراوت کی نماز میں قرآن مجید ختم کرنا کیساہے؟

جواب : بنیادی بات سے سمجھیں کہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی اور قیام کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہے اس وجہ سے عہد نبوی سے لیکر آج تک مومن بندے رمضان میں قرآن کی تلاوت اور تراوی کا اہتمام کرتے چلے آرہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراوی کے لئے با قاعدے امام متعین کئے۔ بذات خود نبی طرفی آیا تھے تین دن

باجماعت تراوت کیڑھائی۔ایسانہیں ہے کہ عہد نبوی میں صرف تین دن تراوت کے ہوئی بلکہ آپ ملٹی آیا ہم نے کہیں امت پر فرض نہ کردی جائے اس خوف سے جماعت کے ساتھ تین دن سے زیادہ تراوت کی نہیں پڑھائی۔ صحابہ کرام منفر دا ،رمضان بھر تراوت کیڑھتے رہے یہاں تک کہ عہد عرمیں جماعت کی شکل دی گئی۔

أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رمضان؟

. فقالت: ماكان يزيدُ في رمضان ولا في غيرة على إحدى عشرة ركعة ، يُصلّي أربعًا، فلا تَسَلُ عن حُسنِهِ قَ وطولهِ قَ، ثم يصلي ثلاثًا.

عن حُسنِهِ قَ وطولهِ قَ، ثم يُصلِّي أربعًا، فلا تَسَلُ عن حُسنِهِ قَ وطولهِ قَ، ثم يصلي ثلاثًا.

فقُلْت: يا رسول اللهِ، أتنامُ قبل أن توتِرَ؟. قال: (يا عائشة ، إنْ عَيْنَيَّ تنامانِ ولا ينامُ قلْلي). (صحيح البخاري: 2013)

ترجمہ: راوی حدیث ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے عائشہ رضی اللہ عنہاسے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تراوت کیا تہجد کی نماز) رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے ؟ توانہوں نے بتلا یا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چار رکعت پڑھتے ، تم ان کے حسن وخوبی اور طول کا حال نہ بوچھو، تر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ بوچھو، پھر چار رکعت پڑھتے ، ان کے بھی حسن وخوبی اور طول کا حال نہ بوچھو، آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار بوچھا، یار سول اللہ! کیا اپ وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں ؟ توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا، عائشہ!
میری آئکھیں سوتی ہیں لیکن میر اول نہیں سوتا۔

اس حدیث میں جہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی طلّی آلیّم رمضان بھر تراو تک (قیام اللیل) کیا کرتے تھے وہیں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ کا قیام بہت لمباہوا کرتا تھا۔ رمضان میں قیام کی فضیلت کا بیحد ثواب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے نبی طلّی آلیّم نے یاصحابہ کرام نے رمضان میں قیام اللیل جھوڑدیاہو؟

زیاد بن علاقہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا:

إِنْ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليقومُ لِيُصلِّي حتى تَرِمُ قدماةُ ، أو ساقاةُ . فيُقالُ لهُ ، فيقولُ : أفلا أكونُ عبدًا شكورًا . (صحيح البخاري: 1130)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا (بیہ کہا کہ)
پٹڈ لیوں پرورم آجاتا، جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیاجاتا تو فرماتے "کیا میں اللہ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں "۔
اس کیفیت سے رمضان بھر قیام کیا جائے تو بالیقین قرآن ختم ہو جائے گا۔ مزید برآں نبی طبقہ آپہم سے رمضان میں مکمل قرآن ختم کرنا بھی ثابت ہے، گو کہ یہ قیام اللیل کے طور پر نہیں تھاتا ہم اس سے رمضان میں تلاوت قرآن کی اہمیت اجا گرہوتی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا:

كان يَعرِضُ على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ كلَّ عامٍ مرَّةً، فعرَضَ عليهِ مرَّتينِ في العامِ الذي قُبِضَ فيه، وكان يَعْتَكِفُ كلَّ عامٍ عَشرًا، فاعْتَكَفَ عِشرينَ في العامِ الذي قُبِضَ فيهِ. (صحيح البخاري: 4998)

ترجمہ: جبر بل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کادورہ کیا کرتے تھے
لیکن جس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو
مرتبہ دورہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات
ہوئی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

بہر کیف! تراو تے میں قرآن ختم کر ناضر وری نہیں ہے مستحسن ہے۔ ختم کرنے کے چکر میں بہت سارے حفاظ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کتنے توصفحات کے صفحات جھوڑ دیتے ہیں۔ جو بہترین حافظ قرآن ہواور تراو تے میں شامل لوگ لمبے قیام کی طاقت رکھنے والے ہوں تواجھاہے کہ ختم کرلیا جائے اور تراو تے میں قرآن ختم نہ ہوسکے تواس میں

کوئی مسکلہ نہیں ہے۔اور پھر قرآن ختم کرنے کے لئے تراو تک کی نماز ہی شرط نہیں ہے انفرادی طور پر نماز سے باہر جتنا ممکن ہوا یک دوختم الگ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

سوال: تراوی میں قرآن سنانے کوبطور پیشہ اختیار کرناکیساہے اور امام کا طے کرکے تراوی پیا جرت لیناکیساہے؟

<u>جواب</u>: تراوی میں قرآن سنانے پہ اجرت لینا جائز ومباح ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

حضرت عبدالله الله عباس رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله طلق الله عنه في مايا:

إِنَّ أَحِنَّ مَا أَخَذُ تُمُ عليهِ أَجِرًا كِتَابُ اللهِ (صحيح البخاري: 5737)

ترجمہ: بے شک بہت ہی لا ئق چیز جس پرتم مذدوری حاصل کرو،اللہ کی کتاب ہے۔

ائمہ و محدثین نے بھی قرآن کی تعلیم، اذان، خطابت وغیرہ پہ اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے اس لئے تراوت کی نماز کے لئے بھی اجرت لیے بھی اجرت لے بھی اجرت لیے بھی اجرت کے ساتھ جہاں سب سے زیادہ اجرت ملے وہیں تراوت کی پڑھائے گا، یہ بیجد افسوسناک ہے۔ اجرت طے کرنے تک تو معاملہ ٹھیک ہے مگر اس طرح حرص مال کی پیشہ وری قیام اللیل جیسی عظیم نفلی عبادت میں خشوع و خضوع پر منفی اثر ڈالنے والی ہے۔ ساتھ ہی عوام کے ساتھ ظلم وزیادتی بھی ہے۔ اس میں اس بستی کا نقصان ہے جہاں اہل توحید کم ہوں یا جس بستی میں غریب لوگ رہتے ہوں اور زیادہ پیسہ نہ دے پئیں تو کوئی حافظ نہ پئیں گے۔ اس کئے خدارا تراوت کی پراجرت کے معاملہ میں تقوی اختیار کریں اور تراوت کی کی امامت میں بغیرا جرت طے کئے ہوئے تراوت کی پڑھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔

#### سوال: حفاظ كاتراوت كمين قرآن نه سنانا كيسامي؟

جواب : گوکہ تراوت کنہ پڑھانے سے حافظ قرآن گنہگار نہیں ہو گالیکن سارے حفاظ ایساہی سوچ لے تو پھر تراوت کو نہوں کون پڑھائے۔اللہ تعالی نے مال ودولت کون پڑھائے گابلکہ اکثر جگہ حفاظ نہیں ملتے رہتے ہیں اس لئے کوشش ہو کہ تراوت کیڑھائے۔اللہ تعالی نے مال ودولت دے رکھی تو غریب بستیوں پر احسان کرے۔ بہت ساری غریب بستیاں ایسی ہیں جنہیں حافظ قرآن میسر نہیں ہوتا تو مجبورا سورہ تروات کر تراوت کے میں چھوٹی چھوٹی سورت پڑھنے کو لوگ سورہ تراوت کے کہتے ہیں) پڑھتے ہیں ایسی جگہوں کو تلاش کرکے تطوعا تراوت کی پڑھانانہایت اجروالاکام ہے۔

اور تراو تک پر اجرت بھی لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے ، اجرت طے کئے بغیر تراو تک پڑھائے ، رمضان میں غریب سے غریب فیاضی کرتے ہیں اور وہ حافظ قرآن کو ضرور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔

حفاظ کرام سے ایک دوباتیں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کے حفط کو صرف تراوی کتک محدود نہ رکھیں بلکہ اگرامام مسجد ہیں تو نمازوں میں پورے قرآن سے تلاوت کرتے رہا کریں، اگرامام نہیں ہیں تو عام حالات میں تلاوت کا معمول بنانے کے ساتھ اپنی سنت، نفل، قیام اور دیگر تلاوت میں پورے قرآن سے تھوڑا تھوراپڑھا کریں اس طرح سے آپ کا حفظ ہمیشہ تازہ رہے گا اور قرآن بھولنے سے بچیں گے۔ ساتھ ہی قرآن کا معنی و مفہوم بھی جاننے کی کوشش کریں تا کہ آپ مسجد میں نمازو تراوی کے ساتھ لوگوں کو قرآن کا درس بھی دے سکیں اور اگرآپ کو کوئی امام سمجھ کر قرآن اور دین کے بارے میں بچھ سوال کرے تواس کا جواب بھی دے سکیں۔

سوال: بوقت ضرورت تراوی میں قرآن دیکھ کرپڑ ھناکیسا ہے دلائل سے اس کو واضح کریں جبکہ پچھ لوگ منع کرتے ہیں اور منع والی روایات پیش کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ قرآن دیکھ کرپڑ ھنامنع کرتے ہیں؟

جواب: ضرورت کے وقت قرآن دیھ کر تراو تے پڑھانا جائزاور صحیح ہے،اس کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام کو تراو تک پڑھانے کو حکم دیااور وہ قرآن سے دیھے کرسیدہ عائشہ کو تراو تک پڑھاتے۔ بیر وایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ دین کی بڑی عالمہ وفاضلہ تھیں ،ان سے صحابہ اور صحابیات دین سیکھتے اور مسائل دریافت کرتے تھے ، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی فقاہت کے سامنے ، بعد والے باائمہ اربعہ کی فقاہت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کی مخالفت وارد نہیں ہے حتی کہ عمومی طور پر بھی کسی صحابی نے مصحف دیکھ کر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ تین صحابہ کرام کا نام ذکر کیاجاتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے مگر اس بارے میں صحابی کا کوئی اثر ثابت نہیں ہے مندرجہ سطور میں ان کا خلاصہ پڑھیں۔

(1)((عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا برا سبھے اور اسے اہل کتاب کا طریقہ بتاتے))۔ یہ اثر تاریخ بغداد میں موجود ہے اور تاریخ بغداد کے محقق دکتور بشار عواد معروف نے المیزان (507/4) کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں ابو بلال اشعری ضعیف راوی ہے۔

(2) ((حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو قرآن دیکھ کر پڑھتے دیکھا توان کا قرآن لیکر الگ رکھ دیا)۔سوید بن حنظلہ نام سے صحابی گزرے ہیں،ان سے حدیث بھی مروی ہے مگریہاں نام میں تحریف ہو گئی ہے۔ المصاحف لابن ابی داؤد 7054 میں سلیمان بن حنظلہ البکری ہے جبکہ یہ نام بھی صحیح نہیں ہے ، صحیح نام سلیم بن حنظلہ البکری السعدی الکوفی ہیں۔ یہ صحابی نہیں تابعی ہیں۔

(3) ((حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ امیر المو منین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ہم لوگوں کو حالت نماز میں قرآن دیکھ کر بڑھنے سے قطعا منع فرمادیا تھا))۔ بید روایت کنزالعمال اور اعلاء السنن میں ہے مگر وہاں اس کی سند نہیں ہے۔ صاحب المصاحف نے اس کی سند ذکر کی ہے اس سند میں نهشل بن سعید نیسا پوری نام کا کذاب ومتر وک راوی ہے، امام بخاری اور امام نسائی نے اس پرحرج کی ہے۔

ان تینوں میں دوسرا قول صحابی کا نہیں ہے اور باقی بیچے صحابی کے دوا قوال ضعیف ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی بنیاد پر ضرورت کے تحت نماز میں قرآن دیکھ کرپڑ ھناجائزہ۔ صحابی کا قول وعمل تابعی پر مقدم ہے اس لئے بعد والوں کے اقوال نہیں ذکر کرر ہاہوں البتہ ائمہ اربعہ کی بات کریں توامام ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ نے نماز میں قرآن دیکھ کرپڑھنے کی رخصت دی ہے حتی کہ امام ابو حنیفہ کے دوشا گردابو یوسف اور محمہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کرپڑھنے نماز باطل ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کرپڑھنے سے نماز مکمل ہوجاتی ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہ نماز میں قرآن دیکھنے نماز باطل ہوجاتی ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہ نماز میں قرآن دیکھنے نماز باطل ہوجاتی ہے یہ فتوی بلاد کیل اور نا قابل اعتبار ہے یہی وجہ ہے ان کے شاگردوں نے اس مسئلہ میں اپنے استاد کی مخالفت ہے۔ امام زہری سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان میں قرآن دیکھ کرپڑھناکیسا ہے توانہوں نے بہترین جواب دیا:

# کان خیارنا یقرؤون فی المصاحف (المدونة الکبری289288/1والمغنی لابن قدامة کان خیارنا یقرؤون فی المصاحف (المدونة الکبری335/1) که ہم میں سے بہتر لوگ قرآن دیکھ کرپڑھتے تھے۔

## سوال: اگرکسی کوامام کے ساتھ بعض رکعت پڑھنے کامو قع ملے تواس کو کتناا جرملے گا؟

جواب : رات کی نماز جو جس قدر پڑھے گااس قدر نواب ملے گا۔ دو، چار، چھ ، آٹھ وغیر ہاور رمضان المبارک میں قیام اللیل کا ثواب گیارہ رکعت (مع و تر) پڑھنے سے حاصل ہوجاتا ہے جس پہ گزشتہ سارے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے نیز امام کے ساتھ مکمل رات قیام اللیل کا اجر اس وقت ملے گاجب آخر وقت تک امام کے ساتھ قیام میں شریک رہے۔اور جوامام کے ساتھ بعض رکعات میں شریک ہواتوا سے اسی قدر اجر ملے گاجس قدر شریک ہوکر نمازادا کیا ہے۔

# سوال: تراوت کمیں ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا کیساہے؟

جواب : ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنے کا عمل کتاب وسنت میں موجود نہیں ہے اس لئے اس سے بچنااولی وافضل ہے۔ اگر کہیں تکلف اور کسی خاص رسم ور واج سے بچتے ہوئے یو نہی سادہ انداز میں کسی نے نمازیوں کے در میان مٹھائی تقسیم کردی تواس میں کوئی حرج نہیں ۔ بعض جگہوں پر ختم قرآن پہ تقریب، کھانے پینے میں افراط اور مختلف قشم کے طور طریقے رائے ہیں ،ان چیزوں کی شرعا گنجائش نہیں ہے۔

سوال: کیا جماعت کے ساتھ تراوت کی میں پیچھے سنے والے بھی قرآن اٹھا کرامام کی تلاوت سن سکتے ہیں تاکہ وہ لقمہ دے سکر؟

جواب : صرف امام کے لئے یا اکیلے نماز پڑھنے والے منفر د کے لئے گنجائش ہے کہ وہ مجبوری میں قرآن دیکھ کر تراوت کپڑھ کر تراوت کپڑھے لیکن امام کے پیچھے مقتدی کے لئے امام کی قرات کی ساعت کر نادرست نہیں ہے۔ سوال: اگر میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی اور میں اس وقت مسجد پہنچاجب تراوت کثر وع ہو پچی تھی توفرض کی نہیت سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟

جواب: اگرکسی کی عشاء کی نماز جھوٹ گئی ہواور وہ مسجد میں اس وقت آئے جب تراوی شر وع ہو گئی ہو توفرض کی نیت سے وہ آدمی تراوی میں شامل ہو سکتا ہے ، جب امام دور کعت پر سلام پھیر دے تو وہ سلام نہ بھیرے بلکہ اٹھ کر مزید دور کعت پڑھے تب سلام پھیرے تاکہ چارر کعت عشاء کی مکمل ہو جائے۔

## سوال: اگرمسجد میں آٹھ رکعت امام کے ساتھ تراوت کیڑھ لئے توکیا گھر آخر تہجدیڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ہاں ، کوئی امام کے ساتھ تراو تک پڑھ لے اور وہ بعد میں بھی قیام کرناچاہے توامام کے ساتھ و ترنہ پڑھے ، پھر رات میں جس قدر قیام کرناچاہے دودور کعت کرکے قیام اللیل کرے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سب سے آخر میں و ترکی نماز پڑھے کیونکہ و تررات کی آخری نماز ہے۔

# سوال: کیار مضان کے علاوہ بھی قیام اللیل میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب : ہاں، رمضان کے علاوہ دیگر ماہ میں بھی قیام اللیل میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاہم افضل عمل بغیر قرآن دیکھے تہجد بڑھنا ہے جو کہ رسول اللہ طلق آلہم اور صحابہ کا معمول رہا ہے۔ بنادیکھے پڑھنے میں خشوع وخضوع زیادہ ہوتا ہے۔

## سوال: امام تراو تح پڑھار ہاہوتو پیچے بغیر جماعت کے ہم الگ سے اپنی تراو تح پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : جب مسجد میں امام تراو تک پڑھار ہاہو تواس کو چھوڑ کر الگ سے تراو تک پڑھنا صحیح نہیں ہے،اس کی وجہ یہ ہوگ،

کہ ایک تو اکیلے تراو تک پڑھنے والے کو قرات کرنے اور اذکار پڑھنے میں امام کی قرات کی وجہ سے تشویش لاحق ہوگ،
دوسری بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اجرستا کیس گنازیادہ ہے وہ اجر نہیں ملے گا۔امام کے ساتھ ہی تراو تک پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی زیادہ اطمینان و سکون سے الگ سے تراو تک پڑھنا چاہتا ہے تو اکیلے پڑھ سکتا ہے اس کے لئے وہ گھر میں یاامام سے الگ وقت میں مسجد میں پڑھے تاہم جماعت سے تراو تک پڑھنا اجرکے اعتبار سے زیادہ بہتر

سوال: ایک شخص تہجد کی نمازگھر پر مسلسل پڑھتا آر ہاہے ، وہ رمضان میں کیا کرے لوگوں کے ساتھ تراو تک کی نماز پڑھے یاویسے ہی گھر پر تہجد پڑھے اس کے لئے کیا بہترہے ؟ جواب : جماعت سے نماز پڑھنے میں ستائیس گنازیادہ تواب ملتا ہے اس لئے ایسے شخص کو مسجد میں جماعت سے تراو تک پڑھنا چاہئے ،اس سے جماعت کا اجر بھی ملے گا اور مسلمانوں کی دعامیں بھی شامل ہونے کا موقع ملے گا تاہم اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اکیلے گھر پر تراو تک پڑھے ۔ نبی طبّی ایک کے زمانے میں صحابہ کرام اکیلے اکیلے ہی رمضان میں قیام اللیل کرتے تھے ،آپ طبّی ایک کے صرف تین دن جماعت سے نماز پڑھایا ہے۔

سوال: ہمارے بہاں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے، دیو بندی کی مسجد ہے تو کیااس کے ساتھ ہی ہیں رکعت پڑھ لیس یا آٹھ پڑھ کر نکل جائیں ؟

جواب : تراوت کی نماز نفل ہے اور جماعت سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس نماز کو اکیلے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا اگر چاہیں تو وہاں موجود جتنے سلفی اخوان ہیں ایک جگہ جمع ہو کر جماعت سے پڑھیں اور احناف کی مسجد میں پڑھتے ہیں یا اگر چاہیں تو وہاں موجود جتنے سلفی اخوان ہیں ایک جگہ جمع ہو کر جماعت سے پڑھیں اور احناف کی مسجد میں پڑھے ہیں تو آٹھ پڑھ کر بھی نکل سکتے ہیں تاہم ان کے یہاں نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہو تاساتھ ہی نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھی سنت کے مخالف ہو تا ہے، رکوع و سجود کی ادائیگی کا حق نہیں اداکیا جاتا۔

سوال: کیا تراوت کی نماز میں ہر تکبیر تحریمہ کے بعد دعاء استفتاح پڑھنا ضروری ہے جبیبا کہ احناف وغیرہ کا موقف ہے کہ تراوت کی ساری رکعت ایک ہی نماز ہے؟

جواب : تراوت کی دودور کعت کی ہر پہلی رکعت میں استفتاح پڑھنا جائز ہے اس لئے پڑھ سکتے ہیں اور جھوٹ جائے یا جھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نبی طبّی آریم سے قیام اللیل میں مختلف قسم کی دعائے استفتاح پڑھنا ثابت ہے مگر اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہر دور کعت پر پڑھتے، غالب گمان یہ ہے کہ شروع میں ہی پڑھتے اس لئے شروع میں ہی نبی طبّی آریم سے منقول قیام اللیل کی کوئی دعائے استفتاح پڑھ لیتے ہیں کافی ہے اور جھوٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ، صحیح بخاری میں مذکورہے: حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا:

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من الليلِ يتهَجَّدُ قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السبوات والأرض ومن فيهن،،،،(صحيح البخاري:1120)

ترجمہ: نبی ملٹھاً آئم جبرات کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے توبید عاپڑھتے: اللھم لک الحمد ، اُنت نور السموات والاً رض و من فیھن .....

#### سوال: کیاتراو تکیر هنامر د وعورت د ونول پر واجب ہے اور بغیر تراو تکیر ہے روزہ نہیں ہوتا؟

جواب: تراوی مرد اور عورت دونول کے حق میں سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی تراوی نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی تراوی نہیں ہے۔ مرف روزہ رکھے تواس کاروزہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ چونکہ رمضان بہت خیر کا مہینہ ہے، یہ دوبارہ ایک سال کے بعد ہی آئے گا، اور یہ مہینہ نیکی کمانے کے لئے آیا ہے اس لئے افضل ہے کہ تراوی بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، صدقہ وخیرات بھی کریں، توبہ واستغفار بھی کریں، غرض یہ کہ ہر قسم کی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکت کثر ت سے حاصل ہو۔ سال بھر ہم نے گناہ کیا ہے ان کی معافی تلافی کا بہترین مہینہ ہے، اس ماہ میں ہر طرح سے عبادت کرکے رب کوراضی کرلیں اور اپنی مغفرت کروالیں۔ نبی طرفی کا بہترین مہینہ ہے، اس ماہ میں ہر طرح سے عبادت کرکے رب کوراضی کرلیں اور اپنی مغفرت کروالیں۔ نبی طرفی کیا ہے ان کی معانی پایااور وہ نہیں بخشاگیا۔ (صحیح التر غیب: 1677)

#### سوال: نقشبندی کی مسجد میں یعنی روحانی مرکز میں نماز، جعہ، تراو یکیڑ ھناکیساہے؟

جواب : شاید آپ کا سوال خانقاه / آستانه کے بارے میں ہے تو عرض ہے کہ یہ صوفیت کی آماجگاہ ہے، ایسی جگہوں پر اسلام نہیں صوفیت کی تعلیم دی جاتی ہے، رمضان میں عموما یہاں شبینہ تراوی ہوتی ہے جو قیام اللیل کا مذاق ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ نے قرآن کو کھہر کھر کر پڑھنے اور نماز کو سکون واطمینان سے اداکر نے کو کہا ہے۔ یہ صوفیت کی جگہ ہے۔ نقشبندی یہ چار مشہور صوفی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ صوفیت کی تعلیم اسلام مخالف ہے، آپ اس جگہ سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو صوفیت کی تعلیم دیتے ہیں۔

#### سوال: کیا کوئی عورت بیٹھ کر تراو ت<sup>ح</sup> کی امامت کراسکتی ہے اور باقی لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے؟

جواب : بہتر وافضل تو یہی ہے کہ جو صحت مند ہو وہی امام بناور کھڑے ہو کرامامت کرائے لیکن مجبوری میں کوئی دوسرا آدمی جسے بیٹھ کر امامت کرنے کی مجبوری ہو بیٹھ کر امامت کراسکتا ہے۔اس میں ایک دوسر امسکہ بیہ ہے کہ جب امام بیٹھ کر نمازیڑھائے تو مقتذی کیسے کھڑا ہو،اس مسکہ میں اختلاف بإیاجاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقتذی کھڑے ہو کر

نماز پڑھے اور بعض کہتے ہیں کہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے تاہم مقتدی کھڑے ہو کر بھی پڑھے توجائز ہے۔

# سوال: ایک ویڈیو میں جاوید غامدی کہتے ہیں کہ تراوت سرے سے کوئی نماز نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب: ہاں میں نے وہ ویڈیو د کیھی ہے اس ویڈیو پہ عنوان لگایا ہے کہ تراو تک کوئی نماز ہی نہیں ہے ، اور غامدی صاحب کا یہی نظریہ ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے بھی ہیں کہ تراو تک سرے سے کوئی نماز نہیں ہے ۔ غامدی صاحب کی اس حقیقت کو جانئے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت د یکھتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اسک حقیقت کو جانئے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طبّ الله الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طبّ الله کی دات کی عبادت رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں تھی ۔ اس حدیث پر امام بخاری کی کتاب اور باب دیکھیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں "کتاب متلاق التّر اوتی الله عنی کتاب: نماز تراو تی پڑھنے کے بیان میں ، اس پر باب قائم کرتے ہیں ""
آپ فیضل میں قام کرمتے ہیں "کتاب قائم کرتے ہیں ""

اور باب ہے قیام اللیل کے بارے میں۔ گویا تراو تک بیان میں۔ آپ دیکھیں کہ کتاب ہے تراو تک کے بارے میں اور باب ہے قیام اللیل کے بارے میں۔ گویا تراو تک اور تجدد ونوں ایک ہی نماز ہے۔ رمضان میں اس کو تراو تک کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے معاملہ میں امام بخاری کے سامنے جاوید غامدی کی کیا حیثیت ہے؟ دراصل غامدی صاحب بہت ہی گر اہ انسان ہیں ، یہ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں ، یہ سلف صالحین کی فہم کے مطابق دین نہیں سبھتے ہیں اس کئے یہ متعدد احادیث کا افکار بھی کرتے ہیں، قرآن وحدیث میں من مانی تاویل کرتے ہیں اور دین کو اپنی خاص عقل و فہم سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنے کو رسول اللہ طاق ہیں کہ معروف و منکر کا تعین فطرت کرتی ہے یعنی انسان شعار تھا ، کوئی رکھے ، کوئی نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معروف و منکر کا تعین فطرت کرتی ہے یعنی انسان اپنی عقل سے معروف اور منکر کو طے کرے گا ، عورت مردوں کی امامت کر سکتی ہے ، غیر مسلم مسلمانوں کا وارث ہو سکتا ہے ، سور کی چربھی اور کھال و غیرہ کی تجارت جائز ہے ، عورت کے لئے دویٹہ شرعی تھی نہیں ، موسیقی اور کھال و غیرہ کی تجارت جائز ہے ، عورت کے لئے دویٹہ شرعی تھی نہیں ، موسیقی اور گھال و غیرہ کی تجارت جائز ہے ، عورت کے لئے دویٹہ شرعی تھی نہیں ، موسیقی اور گانا بجانا جائز ہے ، زکوۃ کا نصاب متعین نہیں ہے ، شر اب نوشی کی کوئی حد نہیں ہے اور جہاد و فات پاچکے ہیں ، موسیقی اور گانا بجانا جائز ہے ، زکوۃ کا نصاب متعین نہیں ہے ، شر اب نوشی کی کوئی حد نہیں ہے اور جہاد

کوئی نثر عی تھم نہیں ہے۔اس طرح ان کی بڑی بڑی گر اہیاں ہیں۔لہذاایک مسلمان کوغامدی فکرسے ہوشیار رہناچاہئے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کوان کے بیانات باکل بھی نہیں سنناچاہئے ،بیز بان واسلوب کے اعتبار سے لوگوں کواپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔

سوال: امام کے پیچھےا گرتراو تک پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں بھی سور ۃ الفاتحہ الگ سے پڑھنی ہے یا خاموش رہنا چا ہیے اور امام جو سور ۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اسکو ہی سنا جائے تو کا فی ہوگا؟

جواب : سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کارکن ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی حتی کہ اگر کسی رکعت میں یہ چھوٹ گئ تووہ رکعت ہی شار نہیں ہوگی اور پوری رکعات میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئ تو پوری نماز نہیں ہوگی اس لئے امام ، منفر د، مقتدی سب کو سورہ فاتحہ لازماپڑھنا ہے خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری اور وہ نماز فرض ہو یاست ہو یا تراو تک ہو۔ امام کے بیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ امام سے پہلے پڑھ لیس یاامام کے ساتھ ساتھ وقفہ میں پڑھیں یاامام کے بعد سکتہ میں پڑھیں ، ان میں سے حسب سہولت کوئی صورت اپنا سکتے ہیں ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ، اہم بات یہی ہے کہ مقتدی کو بھی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔

سوال: سری تلاوت قرآن کر سکتے ہیں کہ نہیں نیز تراو تک کے بعدرات میں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں براہ کر م جواب دیکر شکریہ کامو قع عنایت فرمائیں؟

جواب: جیسے سری نماز میں سری تلاوت کرتے ہیں اسی طرح عام حالت میں بھی سری تلاوت کر سکتے ہیں تاہم تلاوت کے لئے ہونٹ ہلنا چاہئے یعنی معلوم ہو کہ تلاوت کی جارہی ہے۔ اور تراو تکے کے بعد رات میں نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو تراو تکے کے بعد رات میں پھرسے نفل پڑھنے کا ارادہ ہو تو ترا تکے کے بعد و تر نہ پڑھیں، جب دوبارہ رات میں نفل پڑھیں توسب سے آخر میں و ترادا کریں کیونکہ و تررات کی سب سے آخری نماز ہے۔

# سوال: کیا قیام اللیل میں کوئی خاتون دوسری خواتین کومو بائل سے باجماعت نماز پڑھاسکتی ہے؟

جوابے: تراویک کی نماز میں جس کو قرآن زیادہ یاد نہ ہو وہ قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتاہے ، عورت بھی ضرورت پڑنے پر تراویج میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے ، نماز میں موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے ، مصحف سے ہی پڑھنا بہتر ہے کیونکہ موبائل توایک ڈیوائس ہے ، یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے اور پھراس میں متعدد چیزیں اور مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن پہنوٹیفیکیشنز آتی رہتی ہیں اس سے دھیان ادھر ادھر جائے گااس لئے کسی عورت کو دوسر ی عور توں کی جماعت کرانی ہو اور اسے زیادہ قرآن یادنہ ہو تو وہ مصحف سے دیکھ کرپڑھے۔

سوال: خوا تین مسجد میں عشاء کے بعد تراوت پڑھتی ہیں اور نصف شب میں بھی مقتطرین کی نضیات حاصل کرنے کے لئے کمبی نماز حسب سہولت بھی چار تو بھی چھر کعت پڑھتی ہیں، سوال بیہ ہے کہ عور تیں اس طرح قیام کر سکتی ہیں کیا ان کوا جر لملے گا؟

جواب : فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے بعنی رات کی نفلی نماز، اس کئے کوئی عورت رات کو کثرت سے قیام اللیل کرتی ہے ، خشوع وخضوع کے ساتھ اور انتہائی سکون سے قرات ، قیام ، رکوع وسجود کرتی ہے تو یہ بڑے اجر کاکام ہے۔ نبی طابع کیا تھے کا فرمان ہے :

من قامر بعشر آياتٍ لم يُكتب من الغافلين ومن قامر بمائة آيةٍ كتب من القانتين ومن قامر بمائة آيةٍ كتب من القانتين ومن قامر بألفِ آيةٍ كتب من المقنطرين (صحيح أبي داود: 1398)

ترجمہ: جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شار نہیں ہوتا۔اور جو سوآیتوں سے قیام کرے وہ « قانتین » ( عابدین) میں لکھاجاتا ہے۔اور جو ہزار آیتوں سے قیام کرے وہ « مقتطرین » ( بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں) میں لکھاجاتا ہے۔

اس حدیث میں رات کی عبادت کے مختلف درجات بتائے گئے ہیں۔ان میں ایک درجہ مقنطرین کا ہے۔ یہ قنطار سے بناہوا ہے۔ سورہ نساء میں یہ لفظ وارد ہے ،اس سے مراد کثیر مال اور خزانے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی رات کے قیام میں ہزار آیات کی تلاوت کرے گاتو جس قدر اس کی قرات کمبی ہوگی، نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، سکون اور اعتدال ہوگا اسی قدر قنطار (بے پناہ) جبیباا جرملے گا۔

اس لئے کوئی عورت تراوت کیڑھ کر پھر سے رات میں مذکورہ حدیث کا اجر حاصل کرنے کی غرض سے اٹھتی ہیں اور حسب سہولت رکعات ادا کرتی ہیں اور اللہ سے اجر کی امید کرتی ہیں، یہ بہتر اور فضل والا کام ہے۔ اور عورت نے پہلے جو تراوت کی نماز پڑھی ہے وہ بھی قیام اللیل ہی ہے، مذکورہ حدیث تراوت کے کو بھی شامل ہے۔

سوال: امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے سے ساری رات عبادت کا اجر ملتا ہے تو تبھی کسی کی پچھ رکعت رہ جاتی ہے تو کیا اس کو یہ اجر نہیں ملے گا؟

جواب: پہلی بات ہے ہے کہ اسلام نے ہمارے لئے اجر و ثواب کے ایک سے ایک دروازے کھولے ہیں، اگر کسی ایک موقع سے ہمیں کوئی خاص اجر نہ ملے تو دوسرے متعدد دروازے کھلے ہیں جہاں سے بے پناہ اجر و ثواب لے سکتے ہیں ۔ معمولی معمولی اذکار پڑھ کر جنت کے درجات بلند کر سکتے ہیں اور وہاں درخت لگا سکتے ہیں اس لئے ہمیں قطعا پی یہ شان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ اگر ہماری نیت کسی اجرکے حاصل کرنے کی ہواوراس کے لئے کوشش بھی کریں مگر کسی عذر کی وجہ سے وہ عمل انجام نہ دے سکیں تواللہ صرف نیت سے اس کا اجر ہمیں عطا فرمادیتا ہے۔ تیسری بات جو اصل سوال سے متعلق ہے وہ سے کہ جو امام کے ساتھ شروع سے آخر تک قیام کرے گا اس کو حدیث میں مذکور خاص فضیلت حاصل ہوگی۔ جو اس خاص فضیلت کو حاصل کرناچا ہتا ہے وہ اس کے لئے پوری کرشش کرے اور اول وقت میں مسجد میں حاضر ہواور آخری وقت تک نماز میں شامل رہے۔

#### سوال: جب تراو تکاور قیام اللیل ایک ہی ہے تور مضان میں عشاء کے بعد کیوں پڑھی جاتی ہے؟

جواب : تراوت اور قیام اللیل دونوں ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں اور قیام اللیل جے عمومار مضان میں تراوت کے سے موسوم کرتے ہیں ،اس کی ادائیگی کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے ،عشاء اور فجر کے در میان کسی بھی وقت اس کو اداکر سکتے ہیں ،ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے توعشاء کے بعد ہی قیام کر سکتے ہیں ، نہیں ، آپ رمضان میں بھی فجر سے پہلے کسی بھی وقت اداکر سکتے ہیں ۔ رمضان میں عشاء کے بعد قیام اللیل کی وجہ یہ ہے کہ محلے کے سارے لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ سکیں ،اگر قیام اللیل کورات کے آخری پہر میں اداکیا جائے تواس میں محلے سارے لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ سکیں ،اگر قیام اللیل کورات کے آخری پہر میں اداکیا جائے تواس میں محلے کے بھی ہو جہ ہے کہ رمضان میں عشاء کے فورا بعد ہی

تراوت کپڑھ کی جاتی ہے۔ اور نبی طرفی آہتی نے اول وقت، در میانی وقت اور آخر رات، تینوں وقت میں قیام اللیل کیا ہے اور آپ طرفی آہتی سال بھر قیام کرتے تھے جس میں گیارہ رکعت اداکرتے، رمضان میں بھی گیارہ رکعت اداکرتے۔ نبی طرفی آلیتی سال بھر کا قیام، قیام اللیل ہے تو رمضان کا قیام، قیام اللیل کیوں نہیں ہے؟ آپ طرفی آلیتی رمضان میں تراوت کا اور قیام اللیل الگ الگ نہیں کرتے تھے۔ اور رمضان میں تراوت کی فضیلت سے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ سب قیام اللیل الگ الگ نہیں کرتے تھے۔ اور رمضان میں تراوت کی فضیلت سے متعلق جو احادیث آتی ہیں ایمان میں اور کی نہیں کے بارے میں ہیں جیسے یہ حدیث: من قام رمضان میں جو تراوت کی شخصی ہو ہو قیام اللیل بی ہے۔ واج کی نہیں ہو تراوت کی شخصی ہو تھی ہیں ہو تو اور کی نہیں ہو تھی ہ

جواب : تہجد کی نماز نبی طبّہ اللّٰہ اللّٰہ سے متعدد احادیث سے ثابت ہیں اس لئے تہجد کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو چار رکعت والی نماز ہے وہ نبی طبّہ اللّٰہ ا

سوال: غیر مسلم محلے میں چند مسلمان رہتے ہوں، وہاں کوئی مسجد نہ ہو تو کیا کسی گھر کو مخصوص کر کے وہاں لوگ جمع ہو کراور ایک حافظ رکھ کر تراو تک کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : جی، بالکل پڑھ سکتے ہیں، جو چند مسلمان کسی غیر مسلم محلے میں رہتے ہیں وہ اپنے محلے میں کوئی مناسب جگہ نماز کے لئے مخصوص کرلیں اور کسی حافظ قرآن کور کھ کرایک ساتھ تراوت کپڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاہم بہتر ہے کہ ایک مصلی قائم کیا جائے تاکہ وہاں بیخ وقتہ نماز بھی پڑھی جائے اور تراوت کے بھی پڑھی جائے، صرف تراوت کے کئے جماعت نہ ہو صحیح نہیں ہے کیونکہ تراوت کے تو نفل نماز ہے جس کے لئے جماعت بنائی جائے اور بقیہ نمازوں کے لئے جماعت نہ ہو صحیح نہیں ہے کیونکہ تراوت کے تو نفل نماز ہے جس کے لئے جماعت بھی پڑھ سکتے لیکن بانچ او قات کی نمازیں توفرض ہیں اور ان کو جماعت سے ادا

کرنا بھی فرض ہے اس لئے اگر اس جگہ کے مسلمان مسجد تغمیر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم مصلی قائم کرلیں جہاں تیخ وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو نیزیہ بھی خیال میں رکھیں کہ آج کل ہندوستان کے حالات خراب ہیں اس لئے نماز پڑھنے کے واسطے بالکل مناسب جگہ منتخب کریں۔

سوال: تراوت کی نماز آٹھر کعت ہے اور وتر تین رکعت ہے ، یہ ہم کو پیتہ ہے لیکن جولوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں کیاان کو گناہ ہو گا؟

جواب : تراوت نفلی عبادت ہے، کم یازیادہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ساری رات پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔اصل مسلہ ہے ہے کہ کوئی ہیں رکعت سے سمجھ کرنے پڑھے کہ ہیں رکعت تراوت خنی طائی آئی ہم کی سنت ہے ،ایسی صورت میں سنت کا مخالف مانا جائے گا اور بہت سارے نصوص میں سنت کی خلاف ورزی پہ وعید آئی ہوئی ہے۔ نفلی عبادت کی حیثیت سے کم زیادہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔تاہم ہیں رکعت متعین کر کے اس کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں حرج ہے کیونکہ آپ نے وہ چیز سنت مان لی ہے جو سنت نہیں ہے اس پر گناہ ملے گا،اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی عید کی دور کعت کو چارر کعت سنت سمجھ کر پڑھے تواس کی نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ الٹا اسے سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ملے گا۔

#### سوال: تراوت کی ہر طاق رکعت کے آغاز میں ثناء، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

جواب : ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنامستی و مسنون ہے اور چھوٹ جائے تواس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گااور سورہ فاتحہ سے قبل تعوذ و بسملہ کہنا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ طبّا ٹیلیٹر سے ثابت ہے اور جب سورہ فاتحہ کے بعد دوسر می سورت ، ابتداء سے پڑھیں گے توسورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کیکن ابتدائے سورت سے قرات شروع کریں تو پھر بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔اور تعوذ صرف ابتدائے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل ہوگا، تراو سے کی بعد والی رکعتوں میں تعوذ نہیں کرنا ہے۔

سوال: ایک آدمی امام کے ساتھ تراوی پڑھتاہے گروہ وتر چھوڑ دیتاہے اس نیت سے کہ رات میں مزید کچھ نفلی عبادات کرسکے ایسے میں سوال بیہے کہ کیاوہ آدمی اس حدیث کے مطابق (مَنْ قَامَ مِعَ الِلاَمَامِ حَتَّی یَنْفَرِفَ گُیّبَ لَهُ قِیَامُ لَیْکَیْدٍ) ہوری رات عبادت کرنے کا ثواب پاسکتاہے؟

جواب: مذکورہ حدیث کی فضیات اس صورت میں حاصل ہوگی جب کوئی امام کے ساتھ آخری وقت تک نماز میں شامل رہے ، جو امام کے ساتھ تراوی نہیں پڑھتا ہے خواہ اس کی نیت کچھ بھی ہوا ہے مذکورہ حدیث کی فضیات حاصل نہیں ہوگی۔ جو شخص حدیث میں مذکور فضیات کو حاصل کرنا چاہے وہ امام کے ساتھ آخر تک نماز میں شامل رہے ، امام و تر پڑھائے تو وہ و تر بھی پڑھے۔ایسا شخص جو امام کے ساتھ و تر پڑھ لیا ہے اگر بھی رات میں اٹھ کردوبارہ قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے ، بس وہ دوبارہ و تر نہ پڑھے۔ یا چاہے تو امام کے ساتھ و تر پڑھے ہوئے اس کو جفت بنالے لینی جب امام سلام بھیرے تو وہ اٹھ کر مزید ایک رکعت اداکر لے اس طرح اس کی نماز و تر نہیں ہوگی۔ بعد میں جب دوبارہ قیام کرے تو آخر میں و تر پڑھائے۔

سوال:ا گرعور تیںا یک جگہ جمع ہو کر تراو تک کی نماز پڑھیں اور قر آن سے دیکھ کر نماز پڑھیں اور پھر نماز بعد ترجمہ پڑھیں تودرست ہے؟

جواب : نماز پڑھانے والا مر دیا نماز پڑھانے والی عورت مجبوری میں تراوی کی نماز میں قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں اور عور تیں بھی ایک جگہ جمع ہو کر تراوی پڑھنا چاہیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے اوران کاامام قرآن سے دیکھ کر تراوی کی خرج نہیں ہے اور تراوی کے بعد ترجمہ قرآن ہو یا تفسیر ہواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: کیا تراوی کے ساتھ فرض ملا سکتے ہیں اس کو مع دلیل واضح کریں؟

جواب : اگر کسی کی عشاء کی جماعت جھوٹ گئی ہواور وہ تراو تے کے وقت مسجد پہنچتا ہے توعشاء کی نماز کی نہیت کر کے تراو تے میں شامل ہو سکتا ہے ،اس کی دلیل امام بخاری: (6106) اور مسلم: (456) کی روایت ہے ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جاکر انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ گویا حضرت معاذ پہلے عشاء پڑھ ہو تیجے ہوتے تھے ، بعد میں اپنے قبیلہ کی

جماعت کراتے توان کے حق میں یہ نماز نفل ہوتی اور قبیلہ والوں کے حق میں عشاء کی فرض نماز ہوتی۔اس طرح امام کی نماز کی نیت الگ ہو اور مقتدی کی نیت الگ نماز کی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: قرآن تراوی کے دن و ترکی نماز میں باتراوی کے بعداجتاعی دعا کر واسکتے ہیں اور کیا مختفر ااس دن وعظ و نصیحت بھی کی جاسکتی ہے کیوں کہ اس جگہ حافظہ کے کچھ گھر والے اور میرے گھر کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس جگہ دعوت (کھانے)کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟

جواب: قرآن تراوی جس کو بعض لوگ سورہ تراوی کھی کہتے ہیں یعنی قرآن کی مختلف جگہوں سے سور تول کی علاوت کر کے تراوی پڑھنا۔ آپ کا سوال ہے کہ جب سورہ تراوی کا اختتام ہو تواس وقت اجتماعی دعا اور وعظ کر ناکیسا ہے۔ آپ جب وترکی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں ، یہ دعاہی ہے ، مخضر ہے لیکن یہ دعاہی ہے ۔ آپ جب وترکی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں ، یہ دعاہی ہے ، تواس میں کوئی حرج نہیں ۔ یہی دعا تراوی میں شامل افراد کے لئے کافی ہے۔ اور وتر کے بعد معمولی وعظ کی جاتی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے ، بغیر تعین کے کسی بھی وقت وعظ ونصیحت کر ناجائز ہے ، جو وعظ ونصیحت کرے اسے چاہئے کہ وعظ کے آخر میں سب کی خیر و بھلائی اور رمضان کی عبادات کی مقبولیت کے لئے اللہ سے دعا کر دے ، واعظہ کی دعاؤں پر شریک مجلس ہے۔ آمین آمین کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن الگ سے اجتماعی دعانہ کرے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ماتا ہے۔

سوال: کسی نے تراوت کیٹر ھاتے ہوئے غلطی سے ایک رکعت پر سلام پھیر دیا تواب کیا کرے، وہ الگ سے دور کعت پڑھے یاایک پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرناہوگا تو کب سلام سے پہلے یا بعد میں ؟

جواب : تراویج دودور کعت پڑھناہے ،اگر کسی نے بھول سے ایک رکعت پر سلام پھیر دیا تواٹھ کر پھر سے دوسری رکعت پڑھے لعنی امام دور کعت نہیں پڑھے گا، صرف ایک رکعت پڑھے گا کیونکہ ایک رکعت پہلے پڑھ چکا ہے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔

سوال: تراوی میں جوسور تیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیاان سور توں کو بعد میں مزید نوافل کی ادائیگی کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جوابے: ہاں ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی تراو یکے میں جوسور تیں پڑھاہو وہی سور تیں بعد میں مزید نوافل پڑھتے بھی پڑھے۔قرآن کی قرات کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے جو پڑھناآسان ہو وہ پڑھاکرو۔

سوال: تہجد کی کم سے کم کنی رکعت ہے، اور فرض و تہجد میں کنافاصلہ ہو ناچاہے اور لگاتار اسے پڑھناضر وری ہے؟
جواب : تہجد میں کم سے کم کی یازیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے تاہم نبی طبی آیا ہے تہجد کی گیارہ رکعات پورے سال پڑھا کرتے تھے، یہی مسنون رکعات ہیں، نبی طبی آیا ہے کی اتباع میں ہمیں اسی پر عمل کر ناچاہیے تاہم کوئی کبھی اس سے کم پڑھ لیتا ہے یا کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہا تہجد کاوقت توعشاء کی نماز کے بعد سے کم پڑھ لیتا ہے یا کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے، یہ ضروری نماز نہیں ہے، سے کے کر فجر سے پہلے تک ہے، اس در میان کبھی تبجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد نفل ہے، یہ ضروری نماز نہیں ہے، گئی حرج نہیں ہے اور آپ اسے مسلسل پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

#### سوال: کیا فجر کی اذان کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : تہجد کی نماز کا وقت فجر کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے ، جب فجر کی اذان ہو جائے تواب تہجد نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے ، اب فجر کی سنت اور فرض پڑھیں۔ جو کوئی ہمیشہ تہجد پڑھتا تھا مگر کبھی رات میں تہجد نہ ھے سکا اور دن میں اس کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ، اس صورت میں جفت رکعات پڑھے گا یعنی گیار ہ رکعت پڑھتا تھا تو بارہ رکعت پڑھے گا اور یہ قضا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ تہجد نفلی عبادت ہے ، کبھی جھوٹ جائے تو حرج نہیں ہے۔

# سوال: رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھناکیا ہے صحابہ یاان کے بعد والوں سے ثابت ہے؟

جواب : رمضان ہو یاغیر رمضان نبی طبی آیٹی اکثر وبیشتر آٹھ رکعت ہی پڑھا کرتے اور ساتھ ہی تین رکعت و تر بھی پڑھے ، مکمل گیارہ رکعت جیسا کہ صحیحین میں موجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے معلوم ہوتا ہے تاہم کوئی اس سے زائد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کی اجازت ہے۔ رات کی نماز دودور کعت ہے ، حسب سہولت وطاقت

جو جتنا چاہے دو دو کرکے رات میں عبادت کر سکتا ہے ، پھر آخر میں ایک و تر پڑھ لے۔ نبی طرق آلیا ہم کافر مان ہے: صلاة اللیلِ مثنی مثنی ، فإذا خشي اُحد کم الصبح صلی رسجة واحدةً ، تو ترکه ها قد صلی (صحیح ابنجاری: 990و صحیح مسلم: 749) ترجمہ: رات کی نماز دو دور کعت ہے ، اور اگرتم میں کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو ، اور وہ ایک رکعت پڑھ لے ، توبیاس کی پڑھی ہوئی نماز کے لئے و تر ہو جائیگی۔

حدیث رسول آ جانے کے بعد کسی صحابی یا نابعی کے قول و فعل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔

سوال: حنفی حضرات تراوت کاور تہجد میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تراوت کے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور تہجد اخیر رات میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے ،اس کی کیا حقیقت ہے ؟

جواب : احناف کایہ فرق کرنا ہے دلیل اور باطل موقف ہے ، میں آپ کودلا کل سے سمجھاتا ہوں کہ تراو تک اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے ، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مندرجہ کچھ دلا کل ذکر کرتا ہوں جن سے ایک سطحی ذہن کا آدمی بھی یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کہ تراوت کا اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے۔

ابوسلمہ بن عبدالر حلن نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں بڑھتے تھے توانہوں نے بتلایا:

# مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِةِ عَلَى إِحُلَى عَشُرَةً رَكُعَةً (صحيح البخارى: 2013) ترجمه: رمضان مو ياكوئي اورمهينه آپگياره ركعتول سے زيادہ نہيں پڑھتے تھے۔

یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے،اس حدیث پرامام بخاری ؓ نے "کتاب صلاۃ الترواتی" قائم کیااور" باب فضل من قام رمضان" لکھاہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب کے ذریعہ بتلایا کہ گیارہ رکعت رسول اللہ کی نماز تراوتی تھی اور باب قائم کر کے اسی نماز کے بارے میں بتلایا کہ یہی نماز قیام اللیل بھی ہے۔اسی حدیث کاامام بخاری نے دوسری جگہ (1147) پردرج کیا ہے اور وہاں کتاب التحد قائم کیا ہے گویاامام بخاری نے رسول اللہ کی گیارہ

ر کعت والی نماز کو تراوت گاور قیام اللیل کے ساتھ تہجد بھی کہاہے جس کا خلاصہ بیہ ہوا کہ تراوت کی، قیام اللیل اور تہجد تینوں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔

(2) نبی طرح البین تو عمر بھر قیام اللیل کرتے تھے لیکن رمضان میں صحابہ کرام کو تین دن جماعت سے گیارہ رکعت یہی نماز بشمول و ترپڑھائی۔ متعدد صحابہ کرام نے رسول اللہ طرح آئی آئی کے قیام اللیل باجماعت کو بیان کیا ہے ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ نے وہی معمول والی تبجد کی نماز صحابہ کو گیارہ رکعت پڑھائی جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ پڑھاکرتے تھے جس کاذکر صحیح بخاری (2012) میں ہے ،سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ (رمضان کی) نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ پچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے "۔ یہ حدیث امام بخاری مذکورہ بالاکتاب التراو تک کے تحت زکر کرتے ہیں۔

ر سول الله طلّ الله على الله عن جوبيه نماز صحابه كوجماعت سے برُ هائى اس میں قیام اللیل كا بھى ذكر ہے چنانچه ابوداؤدكى ایک حدیث کے ابتدائى الفاظ دیکھیں:

عَنُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: "صُهُنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْعًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْعًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ داؤد: 1375، صححه البانی الشَّهْ فِر حَتَّى بَقِي سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ (ابو داؤد: 1375، صححه البانی ترجمہ: ابوذر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ، آپ سلی نے مہینے کی کسی رات میں بھی ہارے ساتھ قیام نہیں فرمایا یہاں تک کہ (مہینے کی) سات راتیں رہ گئیں، پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے ہارے ساتھ قیام کیارات کو یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزرگئ۔

اس حدیث میں مزید یہ بات بھی ہے کہ آخری رات نبی طلی آئی ہے گھر والوں، عور توں اور لو گوں کے ساتھ جماعت کرائی ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عور تیں بھی مسجد میں تراو تحریر صنے جاسکتی ہیں۔ نبی طلق آلیم نے قیام اللیل کی جو جماعت کروائی اس کی تعداد بھی صراحت کے ساتھ وہی آئی ہے جو سیدہ عائشہ نے رسول الله طلق آلیم کی خوبیں ، جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰه طلق آلیم کے قیام رمضان وغیر رمضان کے بارے میں ذکر فرمائی ہیں چنانچہ حدیث دیکھیں ، جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰه عنه بیان کرتے ہیں :

صلَّى بنارسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شهرِ رمضانَ ثبانِ ركعاتٍ, وأوتر (ابن خزيبه: 1070، ابن حبان: 2409، معجم اوسط للطبراني: 3733) \_

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ ملٹی آئی نے رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعت نماز پڑھائی اور ونز کی بھی نماز پڑھائی۔ (شیخ البانی نے اس سند کو حسن لغیرہ کہا ہے ، دیکھیں صلاۃ التراوی : 21)

ر سول الله طلی این سنت پر عمل کرتے ہوئے تسبھی مسلمان تراو تکے جماعت سے پڑھتے ہیں ،اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔آپ نے الگ سے دوبارہ قیام اللیل یا تراو یک کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ا گر تراو یکی قیام اللیل سے الگ کوئی نماز ہوتی تو نبی طلّی آیا ہم ضر وریر صفے اور امت کی رہنمائی کرتے ، یہی وجہ ہے کہ اس بات کو سوچ کر متعدد علمائے احناف بھی مانتے ہیں کہ تہجد و تراو تک دونوں ایک ہیں جیسے مشہور حنفی عالم انور شاہ کشمیری۔ آپ کسی حنفی سے رمضان میں تراو تک کی فضیات یہ کوئی حدیث ہو چھیں توآپ سے وہی احادیث بیان کریں گے جن میں قیام اللیل کی فضیات بیان کی گئی ہے اور ان سے یہ سوال کریں کہ رسول اللہ نے جماعت سے تراو تکیڑ ھی اس کا ثبوت پیش کر و توآپ سے یہی قیام الکیل والی احادیث پیش کریں گے جن کومیں نے اوپر ذکر کیا ہے۔اس کامطلب پیہ ہوا کہ رسول اللہ طلق کیا ہم عت سے قیام اللیل کرنے اور قیام اللیل کی فضیلت بتانے والی ساری احادیث بتار ہی ہیں کہ تراوی مجھی قیام اللیل ہی ہے۔ (3) قیام اللیل کے لئے سوناضر وری نہیں ہے جبیبا کہ احناف کا کہناہے،عشاء کی نماز کے بعدسے لے کر فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ،رمضان میں بھی عشاء کے بعد جو تراو یک پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہی ہے ،ا گراسے قیام اللیل نہیں مانتے ہیں توآپ تراو کے کی فضیلت ثابت نہیں کریائیں گے۔صحابہ نے بھی رسول اللہ طرفی اللہ علیہ کے عمل سے یہی سمجھا کہ رسول اللہ طبیع اللہ ملی وہ قیام اللیل ہے،اسی کاد وسرانام تراو تے ہے جس کو تہجد بھی کہتے ہیں چنانچہ ابوداؤد کی یہ حدیث دیکھیں:

عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارِنَا طَلْقُ بُنُ عَلِيّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَ عِنْدَنَا وَأَفُطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِةِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتُرُ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِةِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِي الْوِتُرُ وَقَالَ قَالَ اللَّيْكَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا وِتُرَانِ قَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرُ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِي سَبِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا وِتُرَانِ فَي كَيْلَةٍ". (ابوداؤد: 1439)

ترجمہ: قیس بن طلق کہتے ہیں کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئے، شام تک رہے روزہ افطار کیا، پھر اپنی مسجد میں گئے اور اپنے ساتھ قیام اللیل کیا، ہمیں و ترپڑھائی پھر اپنی مسجد میں گئے اور اپنے ساتھیوں کو فرتر ساتھیوں کو نماز پڑھائی بہاں تک کہ جب صرف و ترباقی رہ گئی توایک شخص کو آگے برمھایا اور کہا: اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ساہے کہ ''ایک رات میں دوو تر نہیں''۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی رمضان میں جماعت سے وہی نماز پڑھتے تھے جو نبی طلق آپئے نہ نے ہماعت سے وہی نماز پڑھتے تھے جو نبی طلق آپئے نے ہماعت سے صحابہ کو تین دن پڑھایا، بلکہ اس حدیث میں طلق بن علی رضی اللہ نے ایک رات میں دوالگ الگ جگہ لوگوں کو قیام اللیل کروایا جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ قیام اللیل عشاء کے بعد فور ایا بچھ دیر بعد رہاہو

کیونکہ دوجگہ قیام اللیل کے لئے کافی وقت چاہئے، صحابہ کا قیام اللیل نبی طرق آلیّتی کی طرح لمبار ہتا ہوگا۔
ہم لوگ تراوی عشاء کے فور ابعد لوگوں کی آسانی کے لئے پڑھتے ہیں تاکہ سبھی جماعت سے مل کر تراوی کپڑھیں ور نہ
قیام اللیل تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، آپ چاہیں تور مضان میں تراوی کنصف شب میں یانصف شب کے بعد پڑھیں جیسے
رسول اللہ طرفی آئی تی ہے ہے ہے کہ جماعت کروائی۔

سوال: مکہ میں رمضان میں وترکی د عالمبی کروانے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ قنوت نازلہ کہلاتی ہے؟

جواب: على الله في مسجد مين وترمين جودعا كى جاتى ہے وہ دعائے قنوت ہى ہے، قنوت نازلہ نہيں ہے۔ اور رمضان مين عموما لمبى دعااس لئے كى جاتى ہے كہ ير رمضان كا بابر كت مهينہ ہے اور اس مہينے ميں دعا قبول ہوتى ہے۔ اس بابت بعض علاء نے دعائے قنوت ميں زيادتى كو جائز كہا ہے تاہم افضل و بہتر يہى ہے كہ دعائے قنوت اس طرح ما كى جائے جس طرح رسول الله ملتي الله سے منقول ہے، الگ سے اور اكيلے ميں جس قدر چاہيں دعاكريں كوئى مسكم نہيں ہے۔ سوال: محصو دعائے قنوت ميں امام كے بيچے بلند آواز سے آمين كہنے كى شريعت سے كوئى دليل چاہئے؟ جواب: عن ابن عبنا س قال: قنت رسولُ الله صلى الله عليه وسلّى همرًا متتابعًا في الظّهر والعصر والعنوب والعشاء وصلاق الصّبح في دبر كلّ صلاق إذا قال سمع الله لمن حمدة من والعصر والمغرب والعشاء وصلاق الصّبح في دبر كلّ صلاق إذا قال سمع الله لمن حمدة من الرّكعة الا خرق يہ على وحرق الله ويؤمّن من خلفه رصحيح أبي داود: 1443)

ترجمہ: سیدناعبداللہ بن عباس کے کہ رسول اللہ طرف اللہ اللہ مسلسل ایک مہینہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاءاور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمرہ کہنے کے بعد بنوسلیم کے قبائل رعل، ذکوان، عصبہ کے لیے بددعا کرتے اور لوگ آپ کے پیچھے آمین کہتے۔

قنوت نازلہ کی طرح قنوت و تر بھی دعاہے ،اس میں قنوت نازلہ کی طرح دعاؤں کااضافہ کر سکتے ہیں لہذا جب امام زور سے دعائیں کرے تو مقتدی بلند آواز ہے آمین کھے گا۔

سوال: وترکے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ رات میں ایک بار ہی پڑھ سکتے جیسے کل سب نے نماز پڑھ لی پھر تراوی ک پڑھی تود و بارہ تو و تر پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگرو تر رہ جائے تو کیااس کی قضااد اکرنی چاہیے ؟

جواب : وتررات کی آخری نماز ہے اور ایک رات میں ایک مرتبہ ہی وتر پڑھنا ہے ،کسی دن آپ نے ایک دفعہ وتر پڑھ لیا تھا اور دوبارہ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں تو دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ نے پہلے و تر ادا کرلی ہے تاہم کوشش یہی ہو کہ و ترسب سے آخر میں ادا کی جائے۔

وتر واجب نہیں ہے، کبھی حجوٹ جائے تولاز ما قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم کوئی دن میں اس کی قضا کر ناچاہے تو قضا کر سکتا ہے۔

#### سوال: اگر تنجد پڑھنی ہے تو تراو تے کے ساتھ و تر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : تہجد اور تراوت کے دونوں ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ کوئی عشاء کے بعد تراوت کپڑھے اور پھر رات میں اٹھ کراسے مزید عبادت کرنی ہو توعشاء کے وقت تراوت کے ساتھ و ترکی نمازنہ پڑھے ،جبرات میں تہجد پڑھے اس وقت آخر میں و ترپڑھے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ایک صحابی طلاق بن علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے رات میں دومر تبہ قیام اللیل کیا۔دیکھیں: ابوداؤد: 1439،اسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔

سوال: اگرامام وترکی نماز مغرب کی طرح پڑھائے توکیا ہماس کے ساتھ و ترپڑھ سکتے ہیں تاکہ امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھنے سے ساری رات قیام کا جرملے؟

جواب : تراوی کفل نماز ہے، اور یہ جماعت سے پڑھناضر وری نہیں ہے تاہم جماعت سے پڑھنا جرکے اعتبار سے بہتر ہے۔ جب پہلے سے معلوم ہو کہ فلال امام و تر کو مغرب کی طرح پڑھائے گا اور اس امام کی اصلاح بھی ممکن نہیں تو ایسی مسجد میں تراوی پڑھائے کیونکہ وہاں توصر ف و ترکامسکہ نہیں ہے ، تراوی بھی وہ بیس رکعت پڑھاتا ہو گا اور ان کی نمازوں میں بھی جلد بازی کے ساتھ سنت کے مطابق اوائیگی میں بھی نقص ہے۔ اگر قریب میں ایسی کوئی مسجد نہ ہو تو جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ چند افراد کو جمع کریں، افراد نہ ہوں تو گھر والوں کے ساتھ ہی سنت کے مطابق گیارہ رکعت تراوی اداکریں، آپ میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تراوی گڑھائے اور زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو قرآن دیکھ کر بھی تراوی گڑھ سکتے ہیں۔ تراوی کے لئے جماعت نہ بن سکے تو آپ بڑھائے اور زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو قرآن دیکھ کر بھی تراوی کپڑھ سکتے ہیں۔ تراوی کے لئے جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، تراوی کے گئے جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، جماعت نہ بن سکے تو آپ اسکی بھی پڑھ سکتے ہیں ، جماعت سے ہی پڑھانظر وری نہیں ہے۔

#### سوال: وترکی نماز باجهاعت ادانه کریں توکیا فرض نماز باجهاعت ادا کرنے کا ثواب نہیں ملتا؟

جواب: فرض نماز الگ چیز ہے اور وتر نماز الگ چیز ہے بلکہ وتر تورات کی سب سے آخری نماز ہے جو فجر کی نماز سے ہوائے پہلے کسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جماعت سے فرض نماز پڑھتے ہیں تو بلاشبہ آپ کو جماعت کا اجر ملے گا۔ جس کسی نے آپ سے کہا کہ و تر جماعت سے نہیں پڑھتے تو جماعت کا اجر نہیں ملے گااس نے غلط کہا ہے کیو نکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے علاوہ پورے سال بھر اکیلے و ترکی نماز پڑھتے ہیں تو کیاعشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے پر جماعت کا ثواب نہیں ملتا ہے؟ بالکل ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ جان لیں کہ ایک دو سری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو امام کے ساتھ فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے ساری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک الگ حدیث ہے، اگر کوئی اس فضیلت کو حاصل کر ناچا ہے تو تر او تے کے بعد امام کے ساتھ و ترمیں بھی شامل رہے۔ سوال: و ترکی جماعت ہور ہی تھی ، امام نے دور کھت اداکر لی تھی، اگر کوئی امام کے ساتھ و ترکی تیسری رکھت میں شامل موترکی تیسری رکھت میں شامل ہوتو ہوتر کی جماعت ہور ہی تھی ، امام نے دور کھت اداکر لی تھی، اگر کوئی امام کے ساتھ و ترکی تیسری رکھت میں شامل ہوتو ہوتر کی رکھت ہیں چھیر دے گا یا اسے تینوں رکھات مکمل کرنی ہوگی ؟

جواب: ایسے شخص کو وتر میں شامل ہونے سے پہلے اسے پہلے نیت کرنی ہوگی کہ وہ کس نماز کی حیثیت سے اس میں شامل ہورہا ہے۔ اگراس کی عشاء کی نماز باقی ہے توعشاء کی نیت سے شامل ہواورامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد مزیدالگ سے تین رکعت اداکر ہے۔ جو وقت ہے اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کی عشاء کی نماز باقی ہوگی، اس طرح عشاء کی نیت سے نماز پڑھے۔ عشاء پڑھ چکا ہو تو پھر سنت ہے اور تراو ت کے بھر و ترہے۔ کوئی آدمی عشاء اور سنت کو چھوڑ کر ڈائر کٹ و ترکی نیت نہیں کرے گا کیونکہ و تر رات کی آخری نماز ہے۔ بطور مثال اگر کوئی نماز عشاء اور سنت پڑھ چکا ہو اور تراو ت کی نیت سے اس جماعت میں شامل ہو جائے، پڑھ چکا ہو اور تراو ت کے نہ پڑھ نیا چا ہتا ہو و تر ہی پڑھ نیا چا ہتا ہو تو تین رکعت و ترکی نیت سے اس جماعت میں شامل ہو جائے، جب امام سلام پھیر دے تو اٹھ کر مزید دور کعت اور اداکر ہے۔ الم مام کی و تروالی نماز میں شامل ہونے کے لئے نیت کا اعتبار ہوگا جس نیت سے نماز میں شامل ہوگا اس طرح سے رکعات اداکر ہے گا۔

سوال: ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین اور دیگر مساجد میں وترکی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے جبکہ ہم نے سناہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعااس وقت مانگناہے جب قنوت نازلہ پڑھناہے ایسے میں ایک عورت گھر میں و ترپڑھے تو دعامیں ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ باندھے و ترکی دعا پڑھے ؟ جواب : وترکی دعامیں وسعت ہے، مجھی ہاتھ اٹھا کر بھی دعامانگ سکتے ہیں، مجھی بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعامانگ سکتے ہیں اور مجھی و عامانگ سکتے ہیں اور مجھی و عامانگ سکتے ہیں اور مجھی و عامانگ سکتے ہیں ان سب پر عمل کرنا جائز ہے۔ رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد دونوں صورت میں دعائے قنوت جائز ہے۔

یہ بات بھی صحیح ہے کہ قنوت نازلہ میں تو نبی طائی آیا ہے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے مگر قنوت و تر میں آپ طائی آیا ہے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے مگر قنوت میں ہاتھ اٹھائے تو بھی کوئی حرج اٹھانا ثابت نہیں ہے تاہم اس بارے میں کچھ آثار ملتے ہیں بنابریں کوئی دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔اس معاملہ میں وسعت و گنجائش ہے۔

۔ اس معاملہ میں وسعت و گنجائش ہے۔

## سوال: وترکی نماز کی جماعت سے پڑھنا کیساہے؟

جواب : وتر رات کی نفل نماز ہے اور نفل نماز جماعت سے پڑھنامشر وع ہے جبیبا کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت حذیفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیر ہ سے آپ طلی آیا تی کے ساتھ رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے ۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ نبی طلی آیا تی نے رمضان میں صحابہ کو جماعت سے قیام اللیل کروایا تو و تر بھی جماعت سے پڑھائی ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں :

صلى بنارسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم في شهرِ رمضانَ ثبانِ ركعاتٍ, وأوتر (ابن خزيبه: 1070، ابن حبان: 2409، معجم اوسط للطبراني: 3733) ـ

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ طلق آیکی نے رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعت نماز پڑھائی اور وترکی بھی نماز پڑھائی۔ (شیخ البانی نے اس سند کو حسن لغیرہ کہاہے ، دیکھیں صلاۃ التراویج: 21)

رمضان میں صحابہ سے بھی وترکی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے طلق بن علی نے رات میں ایک جگہ لوگوں کو قیام اللیل کروایا تو انہوں نے خود و ترکی قیام اللیل کروایا تو انہوں نے خود و ترکی علام اللیل کروایا تو انہوں نے خود و ترکی جماعت نہ کروائی کیونکہ وہ پہلے و ترپڑھ چکے دوسرے کو و ترکی جماعت کے لئے آگے بڑھایا۔ اس لئے و ترکی نماز کو جماعت سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاہم اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان میں و ترکی نماز جماعت سے ادا

کر نامشر وع ہے مگر غیر رمضان میں عام طور سے اس کی جماعت بناکر نماز پڑھنادرست نہیں، کبھی کبھار پڑھ لے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## سوال: وترکی نماز کو جهراپر هناکیساہے؟

جواب : وتر رات کی نماز ہے اور رات کی نماز اصلا جہری پڑھی جاتی ہے اس لئے وتر کو جہر اپڑھ سکتے ہیں تاہم اس کو سری طور پر پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: میں ایک مسجد میں امام ہوں وہاں لوگوں نے رمضان میں تراوت اور وترکی نماز کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جبکہ حدیث میں و ترکو آخری نماز بنانے کا حکم ہے؟

جواب : صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ رات کی آخری نماز وتر کو بنانا چاہئے لیکن نبی ملٹی آئیم سے وتر کے بعد بھی دور کعت نماز پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وتر کے بعد رسول اللہ ملٹی آئیم بیٹھ کر دور کعت ادا کیا کرتے تھے (مسلم: 738)، اور ایک صحابی طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک رات ایک جگہ لوگوں کو قیام اللیل کروایا اور وتر کی بھی نماز پڑھائی پھر اسی صحابی نے اپنی مسجد میں جاکر دوبارہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور وتر کے لئے دوسرے کو آگے بڑھایا کیونکہ پہلے وہ وتر پڑھ چکے تھے گویا اس صحابی نے وتر کے بعد بھی نماز ادا کی۔ (حوالہ کے لئے حدیث دیکھیں، ابوداؤد: 1439، اسے شخ البانی نے صحیح کہا ہے)۔ اس لئے وتر کے بعد بھی نوافل یا دوسری نماز مثلا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔

#### اعتان ہے معلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

# سوال: ایک عورت بیان کرر ہی ہے کہ عورت مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی ، کیا یہ صحیح ہے؟

جوابے: مسجد بیت کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے۔ روئے زمین پر ایک مسجد کہلاتی ہے جواللہ کے گھر کی نیت سے تغمیر کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے لئے وقف ہوتی ہے جیسے مسجد حرام ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ

طلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ نَا یَا ہے کہ عور توں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اگر عور توں کی مسجد گھر ہوتا یا مسجد بیت کی کوئی حقیقت ہوتی تورسول الله طلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ بید نه فرمانے که عور توں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ بید مسجد کونسی ہے جس میں عور توں کو جانے کی اجازت ہے بیدو ہی مسجد ہے جس کی میں نے اوپر بات کی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
لا تمنعوا نساءَ کم المساجدَ و بیو تھن خیر کھن (صحیح ابی داود: 567)

#### ترجمہ: اپنی عور توں کو مساجد سے مت رو کو مگران کے گھران کے لیے بہتر ہیں۔

حدیث آپ کے سامنے ہے ،اس میں ایک تومسجد کاذکر ہے دوسرایہ کہ اس میں عور توں کا گھر بھی مذکور ہے گویامسجد الگ چیز ہے ،دونوں الگ الگ ہے اس لئے عور توں کا گھر مسجد نہیں۔اور عور توں کو بھی اعتکاف کے لئے مسجد ہی جاناہو گا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔

## سوال: عور نیں گھر میں اعتکاف کیوں نہیں کر سکتیں، کیامسجد جانالاز می ہے؟

جواب : الله تعالی کافرمان ہے : اور تم عور تول سے اس وقت مباشرت نہ کر وجب تم مسجد ول میں اعتکاف کی حالت میں ہو (البقرة : 187)۔

اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے لہذا مردول کی طرح عور تیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کر بے گی بہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں اس لئے شریعت ہمارے لئے جو جگہ متعین کر سے اسی کو صحیح مانا جائے گا، اپنی طرف سے ہم کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے ہیں گویا عور تیں گھر میں اعتکاف نہیں کر یں گی کیونکہ اللہ نے اعتکاف کے لئے مسجد مقرر کیا ہے۔

سوال: اگر کسی عورت کواعث کاف کے دوران حیض آ جائے تو کیاوہ اعتکاف سے اٹھ سکتی ہے اور اگراٹھ جائے تو کیا اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے؟

جواب : اعتکاف مسنون عبادت ہے ، کوئی مردیاعورت جواعتکاف میں بیٹے اور شرعی عذر کی وجہ سے اعتکاف ختم کرنا پڑے تو اس کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو اور ماہواری شروع ہو جائے تو اس سے آپ خود اعتکاف ختم ہو جائے گااور عورت کو اعتکاف سے باہر آ جانا چاہئے اور اس پر کوئی قضالاز م نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے نذر کے طور پر اعتکاف مانی ہو تو بعد میں اس کو پورا کر نالاز م ہے۔

#### سوال: اعتكاف ميں بيٹھنے كادرست وقت كياہے ، بيس روزہ كو عصر كے وقت يامغرب كے وقت ؟

جواب: بیس رمضان کاجب سورج ڈوب جائے تومسجد میں داخل ہونا ہے اور فجر کی نماز کے بعداعت کاف والی جگہ پر چلے جانا ہے۔

#### سوال: اعتکاف کے دوران مکہ میں عمرہ اور مدینہ میں زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟

جواب : اعتکاف کی حالت میں عمرہ کرنا اور مسجد نبوی کی زیارت کے لئے جانا صحیح نہیں ہے،اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔اعتکاف میں مسجد کی اپنی جگہ کولازم پکڑناہے،وہیں قائم رہ کراللہ کی بندگی کرنی ہے۔

#### سوال: اگرعورت عدت میں ہو تواع کاف میں بیٹھ سکتی ہے؟

جواب : عدت والی عورت کورسول الله طلی آیتی نے گھر کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے گھر میں نہیں اس لئے عدت کے دوران عورت گھر میں رہے ،اعتکاف نہ کرے۔

سوال: میں اعتکاف بیٹھناچاہتی ہوں گرمجھے حرم میں اعتکاف بیٹھنے کی تصریح نہیں ملی ایسے میں مجھے کیا کرناچاہیے کیا بغیر تصریح کے اعتکاف بیٹھ جاؤں؟

جواب : اعتکاف کی تصریح نہیں ملی ہے تو حرم میں اعتکاف نہ کریں کیونکہ رمضان میں رش کی وجہ سے سکوریٹ سخت ہوتی ہے اور ادھر ادھر بیٹنے والے کو بھگادیت ہے۔ تصریح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے اعتکاف کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوگی ایسی صورت میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں جب از واج مطہر ات اعتکاف میں بیسٹھتیں توان سب کی الگ الگ جگہیں اور الگ الگ خیمے ہوتے، نبی طبی آئی ہے کئے مخصوص خیمہ ہوتا۔ بہر کیف! میر امشورہ ہے اعتکاف نہ کریں، جب جگہ متعین نہ ہو اور سکون نہ ہو، سکون سے عبادت نہ کرسکیں تو وہ اعتکاف نہ کریں ہے۔

سوال: کیاعور تیں اپنے گھروں میں نماز کی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں؟

جواب : عورت گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی بلکہ عورت کا اعتکاف بھی مردوں کی طرح مسجد میں ہی ہوگا۔
عورت کو شوہر کی اجازت چاہئے اور مسجد میں عور توں کے لئے مخصوص انتظام ہونا چاہئے تب عورت اعتکاف کرے۔
مشوہر کی طرف سے اجازت نہ ملے یا مسجد میں عور توں کے لئے مخصوص جگہ کا انتظام نہ ہو توعورت اعتکاف نہ کرے۔
سوال: اگرعورت اعتکاف میں ہواور شوہر کا انتظال ہو جائے توالی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟

جواب : اگر عورت اعتکاف میں تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، وہ عورت اپنے اعتکاف میں بیٹھی رہے گی اور زینت ترک کر دے گی اور اعتکاف مکمل کر کے جتنے دن بچے ہیں عدت کے وہ شوہر کے گھر کر کے اس مسللہ میں ایک قول ہے بھی ہے کہ عورت اعتکاف جچوڑ دے اور شوہر کے گھر عدت گزارے تاہم بیہ ضرور ہے کہ شوہر کی وفات سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا اس لئے اگر عورت اعتکاف جاری رکھتی ہے تو اعتکاف صحیح ہوگا اور اعتکاف جچوڑ دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

سوال: میں اعتکاف بیٹھناچاہتی ہوں مگراسی دوران میرے امتحانات بھی ہیں، کیامیں امتحان دینے کے لیے اعتکاف سے نکل کر جاسکتی ہوں؟

جواب : اگرآپ کاامتحان ہے تو آپ امتحان دیں ،اعتکاف میں نہ بیٹھیں کیونکہ اعتکاف کامطلب ہے کہ آپ اعتکاف کی جگہہ کو نہ چھوڑیں ،اگر اعتکاف میں ہموں گی اور پھر اس دوران کالج جاکر امتحان میں ہمٹھیں گی تواس سے اعتکاف ختم ہوجائے گا۔اس لئے اگر آپ کو یقین ہو کہ اعتکاف کے ایام میں امتحان دینا ہے تواعتکاف میں نہ بیٹھیں۔

سوال: مجھے آپ سے پوچھنا تھا جواعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو کیاد عادیتے ہیں جب وہ اعتکاف سے باہر آتے ہیں؟
جواب : رمضان ، مبارک مہینہ ہے ، ہر کوئی عبادت کا کام کر رہا ہے ، ہمیں ایک دوسرے کو عبادت کی قبولیت کی دعا
دینی چاہئے ۔ اعتکاف سے باہر آنے والے کے لئے کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی مخصوص
دعا ہے ۔ ہم میں ہر کوئی ایک دوسرے مسلمان کور مضان میں کی جانے والی عباد توں کی قبولیت کے لئے اس طرح دعا
دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ، اللہ ہماری عباد توں کو قبول فرمائے ، اللہ ہماری عباد توں کو قبول فرمائے ، اللہ ہماری عباد توں کو قبول فرمائے ، اللہ ہمارے دعا

سوال: اگر کوئی عورت مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھی ہواور وہ اعتکاف کی حالت میں طواف کرے اور دوران طواف کوشش کے باوجو دینا محر موں سے ٹکرائے تو طواف کرنا کیسا ہے اور طواف نہیں کرنا چاہئے؟

جواب : حالت اعتکاف میں نفلی طواف کیا جاسکتا ہے اور طواف میں پورے سال بھیڑ ہوتی ہے خصوصار مضان میں گج کی طرح بھیڑ ہوتی کیونکہ رمضان میں عمرہ کا تواب حج کے برابر ہے۔ کوئی عورت اعتکاف کی حالت میں نفلی طواف کرے اور نامحرموں سے مگراجائے تواس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اللہ تعالی ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بس ایک عورت کی پوری کوشش ہو کہ مر دول سے الگ کنارے ہو کراور عور تول کے جھنڈ میں طواف کرے۔ یادر ہے اعتکاف کی صورت میں عمرہ کرنادرست نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے مسجد حرام سے باہر نکلنا پڑے گااور حدود حرم سے باہر جاکراحرام باند ھناپڑے گا۔

سوال: کیافر ماتے ہیں علائے کرام کہ کوئی معتکف اپنے رشتہ دار کی وفات پراس کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے؟
جواب : ایسی کوئی مر فوع صحیح حدیث نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ معتکف جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے، ابن ماجہ کی
پیر وایت موضوع ہے۔

المُعْتَكِفُ يَتُبَعُ الجِنازَةَ ، ويَعُودُ المريضَ. (ضعيف ابن ماجه: 351)

ترجمہ: اعتكاف كرنے والاجنازہ كے پیچھے چل سكتاہے اور مریض كی عیادت كر سكتاہے۔

البته سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہاسے مروی صحیح اثر میں مذکورہے کہ معتکف کا جنازہ میں شریک نہ ہونا ہی سنت ہے۔

عن عائشة قالت السُّنَّةُ على المعتكفِ أن لا يعودَ مريضًا ولا يشهدَ جنازةً ولا يسَّ امرأةً ولا يبسَّ امرأةً ولا يباشرَها ولا يخرجَ لحاجةٍ إلَّا لها لا بدَّ منهُ ولا اعتِكانَ إلَّا بي مسجدٍ عامِع (صحيح أبي داود: 2473)

ترجمہ: ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ نے فرمایا کہ معتلف کے لیے سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کونہ جائے ' جنازے میں شریک نہ ہو ' عورت سے مس نہ کرے اور نہ اس سے مباشر ت (صحبت) کرے اور کسی انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں اور مسجد جامع کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں۔

کچھ آثار سے بعض صحابہ کا جنازہ میں شرکت معلوم ہوتی ہے اس لئے ساری روایات وآثار کو جمع کرکے یہ رائے قوی معلوم ہوتی ہے اس لئے ساری روایات وآثار کو جمع کرکے یہ رائے قوی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داریا جن کاحق ہے معتلف پر ان کے جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ سوال: غیر رمضان میں اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب : حقیقت تو یہی ہے کہ نبی طرق کیا ہے غیر رمضان میں اعتکاف نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ رمضان میں جب کہ علی اعتکاف نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ رمضان میں ہی مشروع ہے لیکن اگر کوئی جب مجھی اعتکاف نہ کرسکے تو شوال میں کیا ۔ اس وجہ سے اعتکاف اصلار مضان میں ہی مشروع ہے لیکن اگر کوئی غیر رمضان میں اعتکاف کرے تو بھی اہل علم کے اقوال کی روشنی میں جائز ہے۔

سوال: ایک بھائی ہے جو اعتکاف کر ناچا ہتا ہے لیکن اس کا مسلہ ہے ہے کہ صبح آفس ڈیوٹی کر ناچا ہتا ہے اور رات میں اعتکاف کر ناچا ہتا ہے تو کیا ایسا کر ناصحے جو گا اور کیا معتلف مسجد ہی میں رہے گا یا باہر جاکر وہ کام بھی کر سکتا ہے؟
جو اب: ایسے آدمی کا اعتکاف نہیں ہو گا، اعتکاف کی حالت میں اور اعتکاف کے دنوں میں مسجد سے باہر نہیں نکانا ہے ، مسجد کی اس خاص جگہ جسے اعتکاف کے لئے اختیار کیا گیا ہے گوشہ نشیں ہو کر اعتکاف کے ابتدائی دن سے لے کر آخر دن تک رات ودن اللہ کی عبادت کے لئے خود کو متفرغ رکھنا ہے۔ ایک وقت میں اعتکاف بھی اور مسجد سے باہر جاکر ڈیوٹی بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے یا تو وہ ڈیوٹی کرے یاڈیوٹی جھوڑ کر آخری عشرے کا مکمل اعتکاف کرے۔

سوال: آپنے اپنے مضمون میں لکھاہے کہ اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
جواب: اس کا مطلب میہ ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے جیسے عمر دار
بوڑھے بوڑھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تووہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔

سوال: ایک عورت مسجد میں اعتکاف میں بلیٹھی ہے اسی در میان دن میں حیض آگیااب وہ اپنے روزے اور اعتکاف کا کیا کرے ؟ جواب : اس عورت کاروزہ اور اعتکاف دونوں ختم ہو گیا، وہ عورت اعتکاف سے باہر آ جائے اور جب حیض سے باکی حاصل ہو توروزہ اور نماز شر وع کرے ۔ حیض کی وجہ سے جو اعتکاف حیوٹ گیااس کی قضانہیں ہے لیکن جوروزے حیوٹ بیں بعد میںان کی قضا کرنی ہو گی۔

سوال: اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں قرآن کی تلاوت اور اذکار کے ساتھ ساتھ امتحان کی کچھ کتاب بھی پڑھ لیتا ہے یا ایک شخص جو نو کری کرتا ہے اس حالت میں کمپوٹر پر کچھ کام لیتا ہے تو کیسا ہے ؟

جواب : اعتکاف کا مطلب اپنے آپ کو عبادت کے لئے متفرغ کرنا اور لوگوں سے الگ ہو کر مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کرکے صرف اور صرف عبادت کا کام کرنا ہے۔ بحالت اعتکاف دنیاوی کام کرنا اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے ، پھر وہ شخص عبادت کے لئے متفرغ نہیں ہے۔ اعتکاف وہی شخص کرے جو اعتکاف کے آخری دن تک خود کو متفرغ کرسکے اور اعتکاف میں داخل ہو کرنہ امتحان کی تیاری کرے ،نہ کمپیوٹر کا کام کرے اور نہ ہی اور کوئی دنیاوی عمل کرے ، اس وقت کو محض اللہ کی عبادت میں لگائے ،اعتکاف کا مختصر وقت صرف عبادت کے لئے خاص ہے۔

سوال: میرے شوہر نے مجھے اعتکاف کی اجازت دیدی ہے گر آئ ایک بہن سے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اعتکاف کے لئے شرط ہے انہوں نے کہا کہ اعتکاف کے لئے شرط ہے کہ شوہر کو دوبیوی ہواور گھر میں کوئی جوان بیٹی نہ ہواور اگر تم نے اعتکاف کاارادہ کر لیاہے تو کفارہ ادا کر دو، کیا یہ باتیں صحیح ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا پھر چھوڑ دیا؟

جواب : جس بہن نے آپ کو اعتکاف کے بارے میں جو کچھ کہاغلط کہاہے، اس کو اعتکاف کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ کبھی بھی دین کے مسائل جھوٹے لوگ، کم علم لوگ اور تقلید کرنے والوں سے نہ پو چھیں۔
اس بہن کا کہنا کہ اعتکاف کا مطلب و نیا گیری نہیں تو مسلم کا بھی یہی مطلب ہے د نیا گیری نہیں مگر د نیا گیری کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمیں د نیاسے کوئی سروکار نہیں۔ جب ہم د نیا میں جی رہے ہیں، د نیاوی ضروریات ہیں تو ضرورت کی مطلب نہیں کے لئے ضرورت بھر د نیاسے سروکار ہونا چاہئے۔ اور آپ تو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس میں د نیا گیری والی کوئی بات ہی بہیں ہے۔

اور پھر اس بہن کا کہنا کہ اعتکاف کے لئے شوہر کے پاس دوبیوی ہوناضر وری ہے اور گھر میں جوان بیٹی نہ ہوناضر وری ہے اور گھر میں جوان بیٹی نہ ہوناضر وری ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے ، ہماری شریعت میں عور تول کے اعتکاف سے متعلق الیسی کوئی قید نہیں ہے ، خدارادین بتانے والی الیسی عور تول سے کبھی دین کے بارے میں نہ یو چھیں۔

## سوال: اگر کسی محلے میں عور توں کے لئے اعتکاف کی مسجد نہ ہواور وہ اعتکاف کرناچا ہتی ہو تو کیا کرے؟

جواب : اللہ نے عور توں کو عزت بخشی، گھر میں لزوم اختیار کرنے کا حکم دیاتا کہ دین وآبر و محفوظ رہے ، مسجد میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے گر اسلام نے اس بات کو عور توں کے لئے مر دوں کی طرح لازم نہیں قرار دیا۔ اسلام کی اس حکیمانہ تعلیم میں بڑے فوا کہ ہیں ۔ عور توں کے لئے اگر کہیں محلے میں اعتکاف کی جگہ مخصوص نہ ہو تواعتکاف نہ کرے ، کیمانہ تعلیم میں بڑے اور ان شاء اللہ نیت کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ساتھ ہی محلے کی عور تیں پیسہ لگا کر یام د ذمہ داروں کو کہہ کر الگ انتظام کر واسکیں تواجھی بات ہے۔ کتنے سارے مسلمان حج و عمرہ کی تمنا کرتے ہیں مگر سب کی تمنا پوری نہیں ہوتی ، ہمیں اللہ سے ہمیشہ نیکی کی توفیق طلب کرنی چاہئے۔

# لية القدر سے متعلق مسائل دردددددددد

سوال: رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کونسی عبادت کرناافضل ہے یااس میں زیادہ سے زیادہ کونسی عبادت کریں؟

جواب: رمضان کا آخری عشره پہلے دو عشرول سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے ،اس عشرہ میں صرف ایک کسی مخصوص عبادت پر خاص توجہ نہیں دیں بلکہ جملہ قسم کی عبادات پر محنت کریں مثلا نماز، تلاوت، ذکر، دعا، توبہ، صدقہ ہر قسم کی عبادت کریں اور کسی ایک پراکتفانہ کریں۔

سوال: مفتی تقی عثانی شب قدر کی ایک انمول دعایه بتاتے ہیں: اللهم اجعل لی عند ک ولیجہ واجعل لی عند ک زلفی و حسن مآب۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب الیی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ بہ شب قدر کی دعاہے، حتی کہ کسی ضعیف حدیث میں بھی الی بات مذکور نہیں ہے۔ اصل میں دیوبندیوں کے یہاں اپنی طرف سے مصنوعی اذکار ایجاد کرنے یادعابنانے اور کسی وقت کے لئے خاص کرنے کا عام رواج پایاجاتا ہے ، مفتی صاحب کے اندر بھی یہی خاصیت ہے ، وہ وقتا فوقتا اس قسم کی مخصوص دعا بتاکر امت پر احسان کرتے رہتے ہیں ، بار ہادیکھا گیا ہے اس لئے مفتی صاحب کی ذکر کر دہ مذکورہ دعا کو بھی اسی پس منظر میں لیں یعنی انہوں نے اپنی طرف سے وقت خاص کر کے بتایا کہ بہ شب قدر کی انہول دعا ہے جبکہ حدیث سے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔

مفقی صاحب کی ذکر کردہ دعاایک عام دعائے طور ملتی ہے وہ حدیث ہی موضوع ہے۔ تمام بن محمد دمشقی نے اپنی کتاب فوائد تمام جلد 1 ص 214 میں ایک لمبی دعاذ کر کی ہے اس میں یہ طرا" وَاجْعَلْ بِی عِنْدُكْ وَلِیجَةً، وَاجْعَلْ بِی عِنْدُكُ وَلِیجةً، وَاجْعَلْ بِی عِنْدُ کُو وَانْدُ تمام کی عِنْدُ مِی ایوسلیمان جاسم بن سلیمان فہید الدوسری نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ (الروض البسام بترتیب و عَنْدُ تَنْ مِی ابوسلیمان جاسم بن سلیمان فہید الدوسری نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ (الروض البسام بترتیب و عَنْدُ تَنْ فُوالدُ تمام کی کُوالدُ تمام کا کُولد کی کُوالدُ تمام کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کو کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کُولد کی کُولد کُولد کی کُولد کی کُولد کُولد کی کُولد کُولد کی کُولد کُولد کولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کولیکر کی کُولد کی کُولد کُولد کُولد کی کُولد کُولد کی کُولد کولیکر کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کی کُولد کولیکر کی کُولد کولیکر کی کُولد کولیکر کی کُولد کی کُولد کی کُولد کُولد کولیکر ک

سوال: کیاالی حدیث ثابت ہے کہ عشاء کے بعد چار رکعت نفل پڑھنے سے شب قدر کے قیام کااجر ملتاہے؟

جواب : کئی مر فوع روایات میں اس کاذ کر ہے کہ عشاء کے بعد چار رکعت لیلۃ القدر کے برابر ہے مگر کوئی روایت صحیح سندسے ثابت نہیں البتہ بعض آثار صحیح سندسے مروی ہیں۔مثلا

عَنْ عَبُرِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَلِّ أُرْبَعًا بَعُدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسُلِيمٍ، عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ. (المصنف: 127/2)

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے وہ کہتے ہیں کہ جوعشاء کے بعد ایک سلام سے چار رکعت پڑھے توبیہ لیلۃ القدر کے برابرہے۔

عن عبرالله بن عمرورضي الله عنهما قال: مَنْ صَلِّى أَرْبَعًا بَعُلَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَلُ دِهِنَّ مِنْ كَيْلَةِ الْقَلُدِ. (المصنف: 127/2))

ترجمہ: ابن عمرورضی اللہ عنہماسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے عشاء کے بعد چارر کعت بڑھی اس کا اجر لیلہ القدر کی طرح ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ : أَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلُنَ بِمِثْلِهِنِّ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُدِ. (( المصنف :127/2))

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔

شیخ البانی نے ان آثار کے متعلق کہاہے کہ گویہ یہ مو قوف روایات ہیں مگر مر فوع کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بات اجتہاد سے نہیں کہی جاسکتی ہے جبیبا کہ ظاہر ہے۔

#### سوال: کیار مضان میں رات کور وزانہ نہاناسنت ہے؟

جوابے: رمضان کی ہر رات نہیں بلکہ آخری عشرہ کی راتوں میں عنسل کرنے سے متعلق بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ آخری عشرہ میں میں مختی کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اس عشرہ میں ہر رات میں عنسل کرتے تھے جیسے ابرا ہیم نخعی کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اس عشرہ میں مغرب وعشاء رات عنسل کرتے ۔ بعض روایات میں نبی طبع آئی ایکھ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ آخری عشرہ میں مغرب وعشاء

کے در میان ہر رات عنسل فرماتے مگریہ روایات سندا ثابت نہیں ہیں۔اگر کوئی عنسل کرنا چاہے تاکہ وہ نشیط ہو کر عبادات انجام دے تواس میں حرج نہیں ہے اور کوئی آخری عشرہ کی راتوں میں عنسل نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ،اس عشرہ کی راتوں میں اصل توجہ عبادت میں اجتہاد کی طرف ہو۔

# سوال: جب تقدير بچإس سال پہلے لکھ دی گئ ہے توشب قدر میں پھر کون سی تقدیر لکھی جاتی ہے؟

جواب : اللہ نے پہلے سے ساری تقدیر لکھ رکھی ہے، شب قدر میں الگ سے کوئی تقدیر نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ اسی لکھی ہوئی تقدیر سے جولوح محفوظ میں ہے کچھ کام کوایک سال کے لئے فرشتوں کے سپر دکرتا ہے، یہ بعض کاموں کی سپر دگی شب قدر میں ہوتی ہے۔

# الله تعالى كافر مان ب: (فِيهَا يُفُرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ ) (الدخان: 4)

ترجمہ:اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملے کا فیصلہ کر دیاجا تاہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ابن کثیر اللہ کے حوالے سے لکھاہے۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپر دکر دیے جاتے ہیں۔

# سوال:اگرمیں شب قدر میں تفسیر قرآن پڑھوں مگراپنے امتحانات کی تیاری کے لیے تو کیااس پر بھی مجھے شب قدر میں عبادت کا اجر ملے گا؟

جواب: نبی طبی آیتی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس لئے تفسیر قرآن پڑھنا اچھاکام ہے لیکن جب آپ امتحان کے لئے تیاری کریں گے تو ظاہر ہی بات ہے نیت میں اور خشوع و خضوع میں فرق ہوگا۔ شب قدر کے لئے قرآن پڑھنے کی کیفیت اور امتحان کی تیاری کے لئے کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن کی تیاری مبارک کام ہے ، باعث اجر ہے لیکن اس رات کو شش یہ ہو کہ خلوص نیت کے ساتھ ،اللہ کا تقر ب حاصل کرنے کے لئے نہایت خشوع و خضوع سے شب قدر کی عبادت کریں اور امتحان کی تیاری کو پچھ مو خرکریں یادن میں امتحان کی تیاری کرلیں اور رات کو عبادت کے کئے متفرغ کریں۔ شب قدر عبادت کی رات ہے اور ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تیاری کرلیں اور رات کو عبادت کے لئے متفرغ کریں۔ شب قدر عبادت کی رات ہے اور ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

#### سوال: کیاشب قدر کی کوئی خاص د عاہے؟

جواب: بال شب قدر کی خاص دعاہے، اس کو یاد کرلیں اور کثرت سے اس کو پڑھیں۔ دعامیہ ہے۔ \*المحمم اِنگدعفو گئی۔ عقو گ تحبُّ العفو فاعف ُعنی \* (اے اللہ تو معاف کرنے والاہے معافی کو پیند کرتاہے لہذا تو مجھے معاف کردے)۔

موال: اگر کو کی لیاتہ القدر میں امہات المومنین یا صحابہ کی کی سیرت پڑھے یانے تو کیا یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا؟
جواب: شب قدر میں ہمیں کتابوں کا مطالعہ نہیں کرناچاہ عظم لکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا کام کرناچاہ عبادت وہ ہو اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کے لئے انجام دی جائے اور جس کے کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے جیسے نماز، تلاوت، ذکر، دعا، تو بہ وغیرہ۔ شب قدر میں ہمیں یہ سارے کام کرناچاہئے۔ سیرت کامطالعہ یہ علم اور معرفت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، سیرت کا مطالعہ اللہ سے علم اور معرفت ہے، یہ عاصل ہوتی ہے۔

سوال: سوشل میڈیاپریہ بوسٹ گردش کررہی ہے، کیایہ صحیح ہے؟

((آج جمعرات ہے مغرب کے بعد جمعہ کی رات شروع ہوجائے گی اور تینیسویں رات بھی ہوگی لینی طاق بھی اور جمعہ کی رات بھی، ابن رجب نے لطائف المعارف میں ابن هبیرہ کابیہ قول لکھاہے: جب جمعہ کی رات طاق رات سے آملے تو بہت امید کی جاسکتی ہے کہ یہی شب قدر ہو۔

امام ابن تیمیه رحمه الله لکھتے ہیں: جب جمعه کی رات آخری عشره رمضان کی طاق رات سے آملے توبیر رات باذن الله زیاده لا كق ہے كه اسے شب قدر كادر جه ملے۔))

جواب : مذکورہ اقوال کی حدیث رسول سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے ، ذخیرہ احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد طلع آئی ہے شب قدر بانے کے لئے پورے آخری عشرہ میں شب بیداری فرماتے اور عبادت پر بکثرت محنت کرتے اس لئے اسوہ رسول کی روشنی میں آخری عشرہ مکمل طور پر جگاجائے اور خاص طور سے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، یہ بات متحقق اور مدلل ہے اور ہمارے لئے رسول اللہ کاعمل اور آپ کا فرمان کا فی ہے۔

#### سوال: کیار مضان میں عبادت صرف طاق راتوں میں ہی مشروع ہے یا جفت راتوں میں بھی کر سکتے ہیں؟

جواب: او گوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم صرف طاق راتوں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ میں تولو گوں کو کہتا ہوں کہ شب قدر بانے کے لئے سنت نبوی اپنائی جائے۔ آپ طاق التی عشرہ کی مکمل راتوں میں شب بیداری فرماتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لیکر آج تک کے بہت سارے اہل علم طاق وجفت دونوں راتوں میں بیدار ہو کر خوب خوب عبادت کرتے اور شب قدر تلاش کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہئے اس سے کثرت عبادت کا موقع ملے گاجس سے کثرت کے ساتھ اجر بھی ملے گا اور شب قدر بھی فوت نہیں ہوگی۔

#### سوال: آخری عشرہ کی طاق رات اگر جمعہ کی شب ہو جائے تووہ شب قدرہے ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب : بیدایک مجرد قول ہے جس کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہاجاسکتاہے قائل کو این زندگی میں کبھی شب جعہ لیلۃ القدر ہونے کا احساس ہوا ہوا اس بنیاد پریہ بات کہی ہو۔ دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے اور اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس رات کو پانے کے لئے مکمل آخری عشرہ اجتہاد کرناچاہئے۔

سوال: اگر کوئی سولہویں روزے کوانڈیاسے مکہ مکر مہ عمرہ کے لئے جائے توشب قدر کس حساب سے کرے گا کیونکہ انڈیا کاروزہ ایک دن بعد ہوتاہے؟

جواب : رمضان المبارک میں جو جس جگہ رہے اس جگہ کے اعتبار سے افطار، سحر، تراو تکے وغیرہ کا اہتمام کرے گا،
اس وقت اس کے لئے شب قدر کی تلاش مکہ والوں کی طرح کرے ۔ شب قدر کے لئے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ آخری عشرہ میں مکمل عشرہ شب بیداری کرے کیونکہ رسول اللہ طبا اللہ علی یہی سنت ہے، اس سے رسول اللہ طبا اللہ علی میں عشرہ میں مکمل عشرہ شب بیداری کرے کیونکہ رسول اللہ طبا اللہ علی میں عشرہ وربالے گا۔
طبا میں ایک سنت پر بھی عمل ہوجائے گا،عبادت کا اجر بھی بڑھ جائے گا اور شب قدر بھی ضرور بالے گا۔

سوال: امام کعبہ کے نام سے ایک تجویر لوگوں میں گردش کررہی ہے کہ رمضان کے آخری دس دنوں میں تین کام کرلیں۔

1-ہررات ایک روپیہ صدقہ کرلیں جس دن شب ہوگی توایک دن کے صدقہ کا ثواب84 سال کے برابرہوگی۔

# 2-ہررات دور کعت نمازادا کریں، جس دن شب قدر ہو گی، 84 سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ 3-ہررات تین بار سور ہ اخلاص پڑھیں جس دن شب قدر ہو گی ، 84 سال قرآن پڑھنے کا اجرملے گا۔ کیا بیروا قعی امام کعبہ کی تجویز ہے اور بیر ہاتیں سیجے ہیں؟

جواب : پہلی بات بیرہے کہ امام کعبہ کی طرف منسوب بیہ جھوٹ ہے اس کی ایک وجہ تو بیرہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امام کعبہ نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور ویسے بھی یہ پیغام مشکوک ہے کیونکہ امام کعبہ کانام مذکور نہیں ہے۔ دوسری بات پہ ہے کہ تحریر سے معلوم ہوتا ہے برصغیر ہندویاک کے کسی بدعتی کی پہشر ارت ہے کیونکہ اس میں رویبه کالفظ مذکورہے جبکہ سعودی عرب میں رویبہ نہیں چلتا، ریال چلتاہے۔ تیسری بات بیہ ہے کہ قرآن وحدیث میں ایسی تعلیم نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کعبہ ایسی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ آ خری عشرہ سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اجروفضیات کے اعتبار سے بہت ہی مبارک و مفید ہے تو کیا ہمیں اس عشرہ میں ایک ہی روپیہ خرچ کرنا چاہئے، یاصرف دور کعت نماز پڑھنی چاہئے اور تلاوت کے لئے صرف سورہاخلاص کوخاص کرلینا چاہئے جس کی دلیل وار د نہیں ہے؟ نہیں ہر گزنہیں۔ ہمیں اس عشرہ میں رسول الله طلع الله علم کا عمل تلاش کرنا جائے تاکہ ہم بھی آپ طلع التا الله عبادت کریں۔ چنانچہ ر مضان المبارک کے آخری عشرہ سے متعلق آپ طلّی کیا ہم کا عمل بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس دنوں میں داخل ہوتے تو ﴿عبادت کے لئے ﴾ کمر کس لیتے، خود بھی

شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ (صحیح بخاری: 2024)

حدیث آپ کے سامنے ہے اور آخری عشرہ کے تعلق سے رسول اللہ طبی ایکم کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے لہذا ہمیں اپنے بیارے رسول کا اسوہ اپنانا چاہئے۔آخری عشرہ زیادہ اہم ہے تو اس میں کثرت سے عبادت کے کام انجام دینا چاہئے جیسے نماز، تلاوت، ذکر، دعا، توبہ، استغفار، صدقہ اور دیگر اعمال صالحہ کی انجام دہی کے ساتھ دوسروں کا نیکی پر تعاون وغیرہ ۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر (شب قدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات قیام کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اس لئے آخری عشرہ میں جس قدر عبادت کا کام کریں گے وہ ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر اور مفید ہے۔شب قدر کی ایک مخصوص دعاہے اس رات اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہئے، وہ دعایہ ہے: المُصَّ اِنْکَ عَفْوْ تَحَبُّ العَفْوَ فَاعِفُ عَنِّی (اے اللّٰہ تومعاف کرنے والا ہے معافی کو پیند کرتا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے )۔

# ر مضان المبارك كا آخرى جمعه اور قفنائ عمسرى دردد سوال: رمضان ك آخرى جمعه كوالوداع جمعه كهنا صحيح بيد؟

جواب : الوداعی جمعہ کا تصور عوام کی غلط فہمی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کو نہیں کہیں رمضان کے آخری جمعہ کو نہیں کہیں کہا گیا ہے، اصل میں بدعتی مسلمانوں نے اس آخری جمعہ میں قضائے عمری کی نماز مشہور کرر تھی ہے کہ اس جمعہ کو مشہور کیا گیا حالا نکہ نہ اس نماز کی کوئی حیثیت ہے اور نہ الوداعی جمعہ کہنے کی۔

سوال: قضاء عمری نماز کی کوئی حیثیت نہیں دین میں تواگر ویسے ہر نماز کے بعدر مضان المبارک میں قضاء نمازات وقت کی جیسے فجر کے وقت فہر کے چار فرض پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ صرف جمعہ کے دن ہی نہیں ہاقی دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : کسی بھی وقت ان نمازوں کی قضاکا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، جس بات کی دلیل ہے وہ یہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنافر ض ہے اور مجھی کسی عذر کی وجہ سے کوئی نماز جھوٹ گئی توجب بھی فرصت ملے اس کی قضاکر لی جائے۔

اور رہاجان بوجھ کر سالوں سال چھوڑی گئی نماز کا معاملہ تواس سے توبہ کر ناہو گا،اس کی کوئی قضااور کوئی فدیہ نہیں ہے۔ سپچ دل سے اللہ سے توبہ کریں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے اور رمضان مبارک مہینہ ہے،اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔

سوال: رمضان کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کی کیا حقیقت ہے؟

جواب : قضائے عمری سے متعلق لو گوں میں یہ بات بھیلائی گئی ہے کہ جور مضان کے آخری جمعہ میں چار نفل ایک سلام سے پڑھ لے ، نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیۃ الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے ( کسی نے سورت اخلاص کی بجائے سورت کو تر بھی بتایاہے ) تو تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گاا گرچہ سات سوسال کی نمازیں قضاہوں تب بھی یہ چارر کعت نماز کفارہ کے لئے کافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت مستند کتب حدیث میں موجود نہیں ہے البتہ ایک جھوٹی اور باطل روایت کا تذکرہ ملاعلی قاری حنفی اپنی کتاب ''الموضوعات الکبری میں کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز بطور قضایڑھ لے تواس کی ستر سال کی حچوٹی ہوئی نمازوں کی تلافی ہوجائے گی۔اس روایت کوذکر کرکے ملاعلی قاری خود فرماتے ہیں کہ بیہ باطل روایت ہے بلکہ اس وقت علمائے احناف بھی قضائے عمری کے نام سے اس مر وجہ جارر کعت والی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں۔ بریلوی علماء بھی اس مر وجہ قضائے عمری کو بے اصل اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ جب حقیقت بیرہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جانے والی نماز دیو بندی اور بریلوی دونوں طبقات میں بےاصل اور بدعت ہے تو پھران کے ماننے والوں میں بیہ نمازا بھی بھی کیوںرائج ہےاوراس جمعہ کو کیوں دیگر جمعہ پر فوقیت دی جاتی ہے ، سوچنے والی بات ہے۔

# مسدقة الفطرسي متعسلق مسسائل

سوال: فطرانہ کی رقم بتلا کر دیناضر وری ہے؟

جوا ب : ضروری نہیں ہے کہ فطرانہ بتلا کر ہی دیا جائے ، بغیر بتلائے بھی دے سکتے ہیں اس بات کی جا نکاری کے ساتھ کہ بلاضر ورت فطرانہ میں رقم دیناجائز نہیں ہے۔

سوال: کیا فطرانہ میں صرف آٹا، چاول، مکئ، جو، کشمش، تھجور ہی دیناہے جن کااحادیث میں ذکرہے یا مختلف طرح کے اناجوں کے پیکٹ بناکر بھی دے سکتے ہیں اور اگر کسی کوایک دوجوڑے کپڑوں کی ضرورت ہو تو فطرانہ میں وہ بھی دیا جاسکتاہے؟

جواب: فطرانہ ایک متعین اور معلوم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھائے جانے والے غلہ واناج سے ایک آدمی کی طرف سے ایک صاغ یعنی ڈھائی کلو تقریبادیناہے ،اس کے علاوہ دوسری شکل میں فطرانہ نہیں اداہوگا۔ خوارک کی کٹ بناکر دینا جس میں دال، چاول، تیل، سب کچھ ہو، یہ صحیح نہیں ہے اور فطرانہ میں کیڑا یا پیسہ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جس کسی کو پیسے کی انتہائی ضرور ت ہواس کو فطرانہ کا پیسہ دے سکتے ہیں، یہ مجبوری کی صورت ہے، نہ کہ عام صورت۔ سوال: ایک خاتون ہے اس کے گھر پر کوئی بھی مرد کفیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ذریعہ آمدنی ہے توکیا اس کو فطرانہ و دیا جات کو فطرانہ کا بیسہ دیا جات کے اس کے گھر پر کوئی بھی مرد کفیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ذریعہ آمدنی ہے توکیا اس کو فطرانہ و دیا جاسکتا ہے؟

جوابے: ہاں ، جس گھر میں کوئی مرد کفیل نہ ہو یااس گھر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہو کہ وہ محتاج وضرورت مندہے تو یقیناآ ہے اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں۔

سوال: یہ پوسٹ شیئر کی جار ہی ہے سوشل میڈیاپر جبکہ فطرانہ تور مضان کے بعد دیتے ہیں جور مضان کے گناہوں کفارہ ہو تاہے اسکے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔۔۔

((فطرانہ اداکرنے کیلئے آخری روزے کا انظار کیوں؟ غور کیجئے اور آج ہی اداکریں تاکہ ضرورت مند بھی اپنے بچوں کے لئے خوشیاں خرید سکیں کوشش کریں کہ فطرانہ سے بھی اضافی دیں.!!! دکھی انسانیت کی خدمت نے بھی آج سے ایک پرو گرام شروع کیا ہے جس کے تحت غریب بچوں کو کپڑے اور جوتے لے کردینے ہیں تمام دوستوں مدد کی ابیل ہے آپ بھی ہاتھ بڑھیئے تاکہ ہم ایسے بچوں کی مدد کر سکیں))

جواب : اس طرح کی پوسٹ عموما وہ شیئر کرتے ہیں جو لو گوں کا فطرانہ جمع کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ فطرانہ جمع کریں۔ فطرانہ کا وقت متعین ہے اس سے پہلے مستحق کو نہیں دیں گے ورنہ وہ فطرانہ ادا نہیں ہو گا۔ فطرانہ کااصل وافضل وقت عید کا چاند نکلنے سے لے کر نماز عید سے پہلے تک ہے تاہم عید سے ایک دودن پہلے بھی فطرانہ دیناجائز ہے جبیبا کہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔

کہیں پر کسی کے ساتھ مجبوری ہوتو کچھ دن پہلے اپنا فطرانہ معتمد و کیل کے سپر دکر سکتا ہے مثلا کوئی شخص سعودی عرب
رہتا ہے اس نے اپنا فطرانہ عید سے ہفتہ دن پہلے اپنے گھر والوں کو بھیج دیاتا کہ وہ مستحق کو دے سکے ،اب اس شخص کا گھر والا سعودی عرب والے کی عید سے ایک دو دن پہلے مستحق کو فطرہ اداکرے گااس سے پہلے نہیں۔اس طرح کی مجبوری میں کسی معتمد و کیل کے پاس اپنا فطرانہ کچھ دن پہلے جمع کر وایاجا سکتا ہے مگر فطرانہ مستحق کو عید سے ایک دو دن پہلے ہی دیاجائے گا۔ جس کو اپنا فطرانہ اپنے گاؤں میں تقسیم کرنا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ اپنے وقت سے خود سے مسکین کو فطرانہ دے۔ اور یہ معلوم رہے کہ فطرانہ مسجد ومدرسہ اور دعوتی مر اکز کے لئے نہیں ہے یہ محض مسکین کے لئے ہے اس لئے صرف مسکین کو دیں۔

## سوال: کیا تین مہینے کے بچے کا صدقہ فطر دیناہے؟

جوابے: جو بچہ پیدا ہو گیاہے اس کی طرف سے فطرانہ دینا واجب ہے چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو اور جو بچہ مال کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے واجب نہیں ہے تاہم دیناچاہیں تودے سکتے ہیں۔

سوال: ہم نے سناہے کہ صدقہ فطر عید کی نمازسے پہلے پہلے اداکر ناچاہیے، یہ روزہ دارسے جو لغویات وغیرہ سرز دہو جائیں ان کو باک کرتاہے لیکن کچھ علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ صدقہ فطر آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہوتا کہ لوگوں کے کام آسکے تو ہمار اسوال ہے کہ رمضان سے پہلے بھی فطرانہ دیاجا سکتاہے؟

جواب : فطرانہ کے کئی مقاصد ہیں، ان میں روزہ کی پاکی اور فقیر کی غذا بھی ہے۔ فطرانہ کا وقت متعین ہے، اصل وقت توشب عید اور نماز عید سے پہلے تک کا وقت ہے لیکن عید سے ایک یادودن پہلے بھی فطرانہ دیاجاسکتا ہے اس کی دلیل ملتی ہے مگر عید سے زیادہ دن پہلے دینا جائز نہیں ہے بلکہ زیادہ دن پہلے دینے سے فطرانہ ادانہیں ہو گا جیسے نماز عید کوئی فطرانہ دے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور رمضان سے پہلے فطرانہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ فطرانہ روزہ ہی نہیں رکھاتو فطرانہ کس بات کا۔

سوال: میں سوچتاہوں کہ گھر کے افراد کی طرف سے فطرانہ میں کسی کی جانب سے گیہوں، کسی کی جانب سے چاول، کسی کی جانب سے چاول، کسی کی جانب سے گوشت اس طرح نکال کر جمع کروں پھر انہیں الگ الگ شخص کو ساری چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا دینے کے لئے تقسیم کروں کیا اس طرح فطرانہ اداہوگا؟

جواب : کھانے والی ہر شی فطرانہ میں دی جاسکتی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ جو چیز بھی خوراک ہو خواہ وہ دانے کی شکل میں ہویا کھل اور گوشت وغیرہ کی شکل میں تووہ فطرانہ میں کافی ہوگی۔(الشرح الممتع :6 / 183).

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گھر کے چند افراد میں کسی کی طرف سے گیہوں فطرانہ دیا گیا تو کسی کی طرف سے چاول فطرانہ دیا گیا مگرجو صورت آپ نے ذکر کی ہے کہ سب کی طرف سے الگ الگ اناج سے فطرانے نکال کر پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں سے لے کر ایک آدمی کو سب بچھ ملا کر فطرانہ میں دیاجائے۔ یہ صحیح صورت نہیں ہے۔ آپ ایک تھوڑا کرکے سب میں سے لے کر داشن کا آدمی کا مکمل فطرانہ تیار کرکے دیناصیحے نہیں ہے۔

سوال: اگرہم خلیجی ملک میں رہنے والے اپنے ملک میں فطرانہ دیں تودے سکتے ہیں یا نہیں اور ہم کو کس ملک کے حساب سے فطرانہ دینا چاہئے؟

جواب : بہتر تو یہی ہے کہ جومسلمان جہاں ہو وہیں پر فطرانہ اداکر ہے لیکن اس جگہ سے زیادہ ضرورت مندا پنے ملک وعلاقہ والے ہوں تو خلیجی ممالک میں بھی دے سکتے ہیں اور ہر ملک کے مسلمانوں کے لئے فطرانہ یکسال ہے وہ تقریباڈھائی کلوفیکس اناج ہے۔

سوال: فطرانه میں صرف اناج دیناہے یا بیسہ بھی دے سکتے ہیں؟

جواب : فطرانہ میں اصل اناج دینا ہے تاہم کوئی پیسے کا زیادہ مختاج ہو تو بوقت ضرورت پیسہ دے سکتے ہیں ورنہ اصل اناج ہی دینا ہے۔ سوال: جن کو فطرانہ دے سکتے ہیں کیاا نہیں زکوۃ بھی دے سکتے ہیں اور اگرامام مسجد مسکین ہو تو کیا اسے زکوۃ کی رقم دے سکتے ہیں ؟

جواب : جن کو فطرانہ دے سکتے ہیں ان کو زکوۃ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فطرانہ کا مستحق محتاج وضر ورت منداور مسکین و فقیر ہے ایسے شخص کو زکوۃ بھی دے سکتے ہیں اور امام مسجد بھی اس زمرے میں آتے ہوں تو ضر ور ان کو بھی زکوۃ دے سکتے ہیں۔

سوال: ایک بیٹا شادی شدہ ہے جو غریب ہے، اس کی بیوی میکے میں باپ کے پاس ہے، اور بیٹا ماں کے پاس ہے۔ بیٹا اپنی ماں سے اناج مانگ رہاہے توکیا ماں اس کو فطرانہ دے سکتی ہے؟

جواب: اولاد کا خرچ باپ کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے باپ اپنی اولاد کوز کوۃ نہیں دے سکتا ہے لیکن ماں اپنی مستحق اولاد کوز کوۃ یا فطرانہ دے سکتی ہے۔

سوال: کیابستی کے سب لوگ امام مسجد کو فطرانہ دے سکتے ہیں جب کہ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور پہلے ہم دیتے رہے ہیں؟

جواب : بستی میں بہت سے محتاج وضرورت مند ہوں گے جن کا کوئی کفیل نہیں، یاآ مدنی کا ذریعہ نہیں یاکام کرنے سے عاجر ہوں جن میں بیوہ، مطلقہ، یتیم، بیار، معذور وا پانچ وغیرہ بہت سے لوگ ہوں گے۔ بستی کے ایسے لوگوں کو فطرانہ دیں، حتی کہ کسی دوسری بستی میں ایسے لوگ ہوں توان کو بھی فطرانہ بھیج سکتے ہیں۔ امام مسجد بھلے غریب ہوں گران کو تخواہ تو آتی ہے اس لئے دوسرے زیادہ مختاج کو فطرانہ دینا بہتر ہے اور ضرورت کے وقت مسکین امام مسجد کو بھی دے سکتے ہیں۔

سوال: آپ نے بتایا تھا کہ فطرانہ اناج کی صورت میں ھو ناچاہئے گریہاں باکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ، لوگ رقم ہی دیتے ہیں اور لینے والے بھی رقم ہی لیناچاہتے ہیں ،الیی صورت میں ہم اپنا فطرانہ آٹادال کی شکل میں کس کو دیں ،کیااس صورت میں فطرانے کے اعلان کے مطابق مستحق کور قم دے سکتے ہیں ؟

جواب: آپ جس جگہ ہیں وہاں کوئی غلہ کی شکل میں فطرانہ لینے والا نہیں ہے تو دور کسی جاننے والے یا انجانے کو تلاش کریں جو غلہ سے فطرانہ وصول کرے ،اگر کوئی اناج لینے والانہ ملے تو مجبوری کی وجہ سے فطرانہ میں رقم دے سکتے ہیں ، یہاں آپ کے پاس عذرہے۔ فطرانہ رقم کی صورت میں دینے پر آپ اعلان کا خیال نہ کریں بلکہ آپ جواناج فطرانہ میں دینا جاہ رہے تھے اس اناج سے ڈھائی کلو کی قیمت کتنی بنے گی وہ قیمت خود سے زکال کر دیں کیونکہ اعلان کرنے والے سب کے لئے یکسال اعلان کرتے ہیں جبکہ اناج مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں اور پھر کوئی عمدہ قسم کااناج کھاتا ہے اور کوئی کم درجے کا،ایسے میں فطرہ دینے والے کواپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دینا چاہئے۔ سوال: کیا فطرہ کی رقم گھر میں کام کرنے والے ملاز موں کو دی جاسکتی ہے اور کیا جس کو فطرہ دینا ہواس کو بتا کر دینا

ہوتاہے؟

جواب : گھر میں کام کاج والے ملازم جو مختاج و ضرورت مند نظر آئے اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں لیکن فطرانہ اناج سے دیں کیونکہ یہی سنت ہے اور فطرانہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ، بغیر بتائے فطرانہ دے سکتے ہیں۔ سوال: کیاصد قہ فطرسب کواینے اپنے حصہ کااد اگر ناہے یاجو گھر کا سر براہ ہے وہی سب کااد اکرے گا؟

جواب : جوگھر میں سب کے کھانے بینے کا انتظام کرتاہے اس کوسب کی طرف سے فطرانہ ادا کرناہے ، وہی ذمہ دار ہے لیکن اگر کسی گھر میں ذمہ دار کسی کی طرف سے فطرہ نہ نکالے تواس کواپنی طرف سے فطرہ نکالناہو گا۔جوائٹ فیملی میں ایبا ممکن ہے کہ ایک شخص بعض افراد کا فطرانہ ادا کر دے اور بعض کاادانہ کرے ایسی صورت میں جن کی طرف سے فطرانہ ادانہیں کیا گیاہے ان کواپنا فطرانہ ادا کرنا چاہئے۔

سوال: ایک غریب شخص جوخود فطرانه کامستی ہو کیااسکو بھیا پنی جانب سے فطرانه اداکر ناہو گا کیونکہ ایک دن رات کا کھاناتوسب کے پاس موجود ہوتاہی ہے جو فطرانہ کی شرطہے تاہم غریبوں کے پاس غربت کی وجہ سے دیگر ضروریات مثلاد وا، علاج، گیس، بجلی وغیرہ کی بھیل مشکل ہوتی ہے؟

<del>جواب</del>: صرف ایک دن اور ایک رات گھر میں غلہ ہونے کا مسّلہ نہیں ہے بلکہ اس سے زائد ہو تنہی تو زائد حصہ دوسروں کو دیں گے ۔اور آج کے دور میں جس حساب کی مہنگائی ہے اس اعتبار سے کسی کے گھر دوچار دن کا بھی انتظام ہو

مگر ذریعہ آمدنی نہ ہو تواس کے لئے بہت مسائل ہیں اس لئے ایسے افراد کو فطرہ دے سکتے ہیں اور جو فطرانہ لینے کامستحق ہے اس کو خود اپنی جانب سے فطرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ،اس سے فطرانہ ساقط ہے۔

## سوال: سعودی میں فطرانہ کس کو دیا جائے ، یہاں کوئی نظر نہیں آتا؟

جواب : سعودی عرب میں بھی بہت سارے مسکین لوگ ہیں جن کو فطرانہ دے سکتے ہیں، عموماسعودی عرب میں چاپہ واللہ اللہ بھی بہت سارے مسکین لوگ ہیں جن کو فطرانہ دے بیکیٹ بچھ دن پہلے سے دستیاب ہوجاتے ہیں۔ ایک ایک آدمی کا الگ الگ پیکیٹ تیار ہوتا ہے ، جس کو فطرانہ دیناہو، بیکیٹ خرید کر مسکین میں تقسیم کردیتا ہے۔ ان دنوں میں دوکانوں کے پاس، مساجد کے پاس اور خاص خاص جگہوں پر مانگنے والوں کی ایک تعداد آپ کو نظر آئے گی، ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ محتاج ہمارے یہاں کے لوگ ہیں تواپنا فطرانہ اپنے ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں ، کوئی حرج نہیں ہے۔

## سوال: فطرانه میں اناج کی مقدار ڈھائی کلوہے یا تین کلو؟

جواب : عام طور پر اکثر علاء ایک صاع کی مقدار دو کلوسے کچھ زیادہ بتاتے ہیں جو تقریباڈ ھائی کلومان لیاجاتا ہے اور اسی مقدار میں نکالا جاتا ہے اور عرب کے علاء میں بعض تین کلومانتے ہیں جیسے شیخ ابن باز۔اسی لئے سعود ی عرب میں دوکانوں پر آپ کو تین کلو کاپیکیٹ ملے گا، آپ اس میں سے کوئی بھی نکال سکتے ہیں۔ حرج نہیں ہے۔

# سوال: راشن کی شکل میں فطرانہ نہیں دیا، اس کی قیمت دیدیا، اس اب پیسے سے مسکین پچھ بھی خریدے کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کو بیہ نہیں بتایا کہ فطرانہ کا ہے؟

جوابے: بعض علماء فطرانہ میں رقم نکالنا جائز کہتے ہیں اس لئے اگر رقم میں فطرانہ نکال دیا گیا ہے تواس کا فطرانہ ادا ہوگیا ہے، اب وہ مسکین اس فطرانہ سے اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خریدے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ہماری کوشش بیہ و کہ ہم اناج سے فطرانہ دیں تاکہ سنت رسول پر عمل ہولیکن مجبوری میں اور ضرورت کے تحت بیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ سوال: فطرانہ غرباء ومساکین کو دینا چا ہے یا مسجد اور فلاحی تنظیموں کو بھی دینے کی اسلام میں اجازت دی گئ ہے؟

جواب : صرف غرباء اور مساکین کو دینا ہے ، فلاحی تنظیم ، مدار س اور مساجد کو نہیں دینا ہے کیونکہ فطرانہ مساکین کی غذاء ہے۔ بعض فلاحی ادارے فطرانہ جمع کر کے اسے فقراء ومساکین میں تقسیم کرتے ہیں ، خود اپنے کام میں فطرانہ صرف نہیں کرتے ، اگر ایبا کوئی قابل اعتماد ادارہ ہو جو فطرانہ وصول کرکے اپنے ادارے پر خرچ نہ کرتا ہو بلکہ اسے فقراء میں وقت پر تقسیم کرتا ہو تو ایسے ادارے کے پاس اپنا فطرانہ جمع کر سکتے ہیں۔

سوال: ایک عورت ہے جسکا شوہر اسکواسکے بچوں کو چھوٹر کر چلاگیا ہے اور اس عورت کے اخراجات اُسکے بھائی پورا کرتے ہیں تو کیااس عورت کو فطرے کا غلہ دیاجا سکتاہے اور کیاوہ عورت بھی اپنااور اپنے بچوں کا فطرہ نکالے گی؟ جواب: چونکہ اس عورت کی کفالت اس کا بھائی کررہاہے اس لئے اس کے بھائی کو چاہئے کہ اپنی بہن کی طرف سے فطرہ ادا کرے اور اس بہن کو فطرہ نہیں دیاجائے۔ جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں یا جس کے باس کھانے کے لئے بچھ نہیں اس کو فطرہ دیں ۔ بال اگر وہ عورت بھائی سے الگر بہتی ہو، خود سے کھانے پینے کا انظام کرتی ہو، غریب ومسکیین ہو، اس کا بھائی محض ضرورت کی بچھ چیزیں دے دیتاہو توالی صورت میں اس عورت کو فطرانہ دیناچاہئے۔ سوال: ایک عورت مسکین کی طرح ہے؟ موال : ایک عورت مسکین کی طرح ہے؟ جواب: جب انہوں نے اپنا فطرہ نود بی نکالا ہے تواس کو فطرہ نہ دیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے باس فطرہ نکا لئے موات نظاعت تھی اس لئے انہوں نے فطرہ نکالا ہے اس لئے دو سرے کسی مختاج کو فطرہ دیں۔ سوال: فطرانہ کا پیسہ افطار کے لئے استعال کر سکتے ہیں؟

جواب : فطرانه میں اصل اناج دینا ہے بیسہ نہیں دینا ہے اور یہ فطرانه مسکینوں کاحق ہے۔ فطرانه کاافضل وقت عید کا چاند ہونے سے لے عید کی نماز اداکر نے سے پہلے تک ہے تاہم عید سے ایک دودن پہلے بھی فطرانه دے سکتے ہیں۔ آپ فطرانه کو پیسے میں بدل کر اس سے افطار نه کر ائیں بلکہ اناج سے فطرانه اداکریں اور وقت پر اداکریں نیز مستحق کو فطرانه دیں۔

سوال: ہمارے گاؤں میں مقامی بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ تغمیر ہور ہاہے اس میں زکوۃ اور فطرانہ کے پیسے دینا جائزہے یانہیں؟ جواب : مدرسه کی تغمیر پر نه زلوة کی رقم لگ سکتی ہے اور نه فطرانه لگے گا، فطرانه تواور بھی نہیں لگے گا کیونکه بیانات کی شکل میں نکالناہے جو فقراء ومساکین کو دیناہے۔آپاس مدرسه کی تغمیر میں صدقه وخیرات کی نیت سے پیسه لگائیں اور زکوة و فطرانه کا جواصل مصرف ہے اس میں خرچ کریں۔

# عیدالفطرے مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

#### سوال: دیکھاجاتاہے کہ لوگ کئی دن پہلے سے عید کی مبار کبادی دیتے ہیں اس کا شرعی تھم کیاہے؟

جواب نست سے عید کی مبار کباد دینا ثابت ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید کے دن عید کی مبار کباد دیتے تھے ۔ یہ مبار کباد کی عید کی مبار کباد کی دینا قبل الله مناومنگ کوئی عید مبار کباد کی دینا قبل از وقت تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے ، عید کی مبار کباد کی تو عید کے دن ، عید کی نماز کے بعد ہوئی چاہئے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں عید و مسرت میسر ہوئی ۔ اس سلسلے مبار کباد کی تو عید کے دن ، عید کی نماز کے بعد ہوئی چاہئے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں عید و مسرت میسر ہوئی ۔ اس سلسلے میں بعض علاءایک دودن پہلے تہنیت پیش کرنے کے قائل ہیں مگر احتیاط کا تقاضہ ہے کہ عید سے پہلے مبار کباد کی نہیش کی جائے ، اس وقت لوگ مبار کباد کی کے نام پر متعد د معاملات میں غلو کرنے گئے ہیں ، عید انظر کی مناسبت سے بھی متعد د دن پہلے سے مبار کباد کی کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے جس کی نظیر اسلاف کے یہاں نظر تہیں آتی ، اس وقت لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ کم ، رسم وور واج اور مبار کباد کی پیش کرنے کار واج زیادہ ہوتا نظر آرہا ہے۔ شیخ صالح فوز ان حفظ اللہ سے عید سے ایک دودن پہلے مبار کباد کی پیش کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو شخ نے جواب دیا عید کے احد والے دن مباح ہے لیکن عید کے دن سے پہلے میں معلوم کہ اسلاف سے پچھ ثابت ہے تو پھر لوگ عید سے پہلے کیسے تہنیت پیش مبار کباد کی دیتے ہیں جس کے متعلق مجھے ثبیں ہے۔

## سوال: جمعہ کے دن عید آجائے تو نماز جمعہ کا کیا تھم ہے؟

جواب : اگر جمعہ کے دن عید کی نماز پڑجائے تو اس دن جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ظہر بھی ادا کرنا کافی ہوگا۔اس کی دلیل ہے ہے۔ابن عمر رضی الله عنصماسے مروی ہے:

اجتبعَ عيدانِ على عَهدِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليُهِ وسلَّمَ فصلَّى بالنَّاسِ ثمَّ قالَ من شاءَ أن يأتي الجمعة فليأتِها ومن شاءَ أن يتخلَّفَ فليتخلَّف (صحيح ابن ماجه: 1091)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ دوعید پڑگئیں (یعنی عیداور جمعہ)، تو آپ نے عید کی نماز پڑھانے کے فرمایا کہ: جو شخص جمعہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے ، اور جو نہیں پڑھنا چا ہتا ہے تو وہ نہ پڑھے۔ سوال: کیاعور تیں گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟

جواب : عور تول کے حق میں بھی افضل تو یہی ہے کہ عیدگاہ نکلے گر وہاں انتظام نہ ہو تو گھر میں ہی عید کی طرح عید کی نماز پڑھ لے، خطبہ ضرور کی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب شہر کی عید میں نہیں پہنچ باتے تو گھر میں ہی اپنے اہل وعیال کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لیتے۔ کسی سے عید کی نماز چھوٹ جائے یاعذر لاحق ہوجائے تواپی جگہ پر ہی عید کی طرح دور کعت نماز پڑھ لیے۔ شخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک جگہ عور تیں جمع ہوتی ہیں اور ایک دوسری عالمہ عورت سب کو عید کی نماز پڑھاتی ہے ، کیا یہ صحح ہے تو شخ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کو نکھ عید کی نماز مردوں اور عور تول سب کے حق میں مشروع ہے تاہم سنت تو یہ ہے کہ صحر ای طرف نکلے ، اگر عور توں کو گھر سے نکلنے اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا میں مشروع ہے تاہم سنت تو یہ ہے کہ صحر ای طرف نکلے ، اگر عور توں کو گھر سے نکلنے اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا میں مشروع ہے تاہم سنت تو یہ ہے کہ صحر ای طرف نکلے ، اگر حال میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں ان کے لئے بڑاا جرہے۔ (بن باز ڈاٹ آرگ ڈاٹ ایس اے)

## سوال: عید کی نماز میں کتنی تکبیرات ہیں کچھ علماء سات کہتے ہیں اور کچھ آٹھ کہتے ہیں؟

جواب : عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں پانچے تکبیرات ہیں۔اباس میں بات پہافتان ہے کہ پہلی رکعت میں سات تکبیرات میں تکبیر تحریمہ داخل ہے یاخارج ہے،میر اماننا ہے کہ سات میں تکبیر تحریمہ داخل ہے یاخارج ہے،میر اماننا ہے کہ سات میں تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر سات زائد تکبیرات ہیں۔ اس معاملہ میں وسعت ہے اس لئے دونوں میں سے جس پر عمل کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

# سوال: عور تیں گھرپر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتیں تو کیا ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے؟

جواب : عور توں کے حق میں عید کی نماز مسنون ومستحب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عور تیں اپنے گھروں میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جبکہ بعض علماء عور توں کو گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ گویا کے گھر میں عور توں کی نماز عید سے متعلق اختلاف ہے لیکن چاشت کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے ،اس نماز کو بلا شبہ عور تیں اینے گھروں میں عید کے دن پڑھ سکتی ہیں۔

عور تیں چاہیں تواپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیں ایسی صورت میں عید کی طرح بارہ تکبیرات کہیں،سات پہلی رکعت میںاور پانچ دوسری رکعت میں اور خطبہ حچوڑ دیں پاچاہیں توجاشت کی نماز پڑھ لیں۔

سوال: عور توں کے حق میں عید کی نماز پڑھناسنت ہے یافرض عین ہے یافرض کفایہ ؟اور کیااس نماز کو پڑھنے سے اجر ملے گااور چھوڑنے سے گناہ ہو سکتا ہے؟

جواب : عور توں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مردوں کے حق میں واجب ہے۔عورت اگر عید کی نماز پڑھے تواجر ہے اور چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑ ناچا ہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عور توں کو بھی عید گاہ نکلنے کا حکم دیا ہے۔

#### سوال: کیاعید کی رات دس بجے نہا سکتے ہیں یاصبح کونہاناضر وری ہے؟

جواب : عید کی نماز کے لئے عنسل فجر کی نماز کے بعد کرناہے ،یہ افضل ہے لیکن کوئی مجبوری ہو تو فجر سے پہلے رات میں بھی عنسل کر سکتے ہیں۔ بطور خاص عور توں کے ساتھ فجر کے بعد گھریلو کام ہوتے ہیں وہ رات میں ہی نہالیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: کیا کوئی شخص دو مرتبہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہے جیسے کوئی دبئ میں رہتا تھااس نے وہاں عید کی نماز ادا کرلی، پھروہ پاکستان گیاا گلے دن پاکستان میں عید تھی تو وہاں پر بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟

<u>جواب</u>: جس نے ایک بار عید کی نماز پڑھ لی ، اس کا معاملہ ختم ہو گیا تا ہم دوسرے ملک جاکر وہاں کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ نماز عید پڑھ لے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

# سوال: عید کے دن جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ کس وقت سے شروع کرناہے اور کب ختم کرناہے؟

جواب : عید کاچاند نکلنے کے بعد سے عید کی تکبیر کہنے کاوقت شر وع ہوتا ہے اور نماز عید تک یہ وقت رہتا ہے۔

سوال: عورت گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے اس کی حدیث سے کوئی دلیل ہے تو بتادیں اور کیاوہ عید کی نماز اسی طریقہ

سے پڑھے گی جیسے عید گاہ میں پڑھی جاتی ہے بعنی تکبیرات کے ساتھ؟

جواب : عور توں کے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے، عذر کے وقت بعض علاء کا قول ہے کہ گھر میں عورت عید کی نماز پڑھ سکتی ہے جیسے انس رضی اللہ عنہ بھر والوں شہر سے دور زاویہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے جب وہ شہر جا کر عید کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو گھر پر ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی طرح نماز عید اداکر لیتے ۔اور انس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عبد اللہ بن ابی عتبہ کو حکم بھی دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرکے شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھ لے کیونکہ یہ لوگ شہر سے دور رہتے تھے۔

اس لئے عور تیں چاہیں تو گھر میں عید کی نماز زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھ لیں یااس کے بجائے چاشت پڑھ لیں یا پھر عید گاہ میں علاحدہ انظام ہو تو عید گاہ جائیں۔

# سوال: کسی کے گھرمیت ہو جائے تو پہلی عید پر لوگ اس کے گھر ملنے جاتے ہیں کیا یہ عمل صحیح ہے؟

جواب : کسی کے یہاں وفات ہوجائے تواس سے ملنا، تعزیت کرنااور جنازہ میں شریک ہونایہ سب مسنون عمل ہے ۔ اور وہ عمل جس کاقرآن وحدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ مر دود وباطل ہے۔ عید کے دن کسی کے گھراس لئے ملنے آنا کہ اس کے یہاں کچھ دن یا کچھ مہینے پہلے فو تگی ہوگئ تھی یہ سراسر بدعت ہے۔ اہل میت کے یہاں لوگوں کا جمع ہونا اور پھر ان لوگوں کے لئے کھانا پکانانہ صرف زمانہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے بلکہ یہ نوحہ میں شار ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

كنّانرى الاجتماع إلى أُهلِ الميّتِ وصنعة الطّعامِ منَ النّياحة (صحيح ابن ماجه: 1318) ترجمہ: ہم گروہ صحابہ اہل ميّت كے يہال جمع ہونے اور ان كے كھانا تيار كرانے كوم دے كى نياحت سے شار كرتے سے

اس لئے معاشرے میں جو یہ بدعت رائج ہے ، لوگ میت کے گھر عید پہ جمع ہوتے ہیں اس بدعت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں ، کم از کم خود کو اس بدعت سے دورر کھیں۔

سوال: ہم عور توں کے لئے پاکستان میں سب سے برا عذریہ ہے کہ یہاں عور نیں عیدگاہ جاہی نہیں سکتیں حتی کہ مسجد مسجد مجھی نہیں کیو نکہ پاکستان میں عور توں کے لئے عید کی نماز ہے ہی نہیں تو کیا ہم گھریہ ہی عید کی طرح تکبیرات کے ساتھ سور ۃ اعلی اور دوسری میں سور ۃ غاشیہ بڑھ سکتے ہیں؟

جوابے: گھر پر نماز پڑھنے والی عور توں کے لیے دو آبشن ہیں، وہ چاہے تو ثیخ ابن بازر حمہ اللہ کے فتوی کی روشنی میں گھر پہ عید کی طرح زائد تکبیرات کے ساتھ نماز ادا کر لیں اور نماز میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعلی و سورہ غاشیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

یا پھر عور تیں چاشت کی نیت سے دور کعت نماز ادا کرلیں جس کا پڑھنا ہمیشہ مشروع ہے اور پاکستان میں بھی بعض مقامات پر مر دوں کے ساتھ خواتین کے لئے عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے ایسی جگہ پر عور تیں مر دوں کے ساتھ عید کی نماز اداکریں۔

## سوال: کیا عید کی نماز صحرامیں اداکرنے کا تھم ہے؟

جواب: یہ صحیح بات ہے کہ عید کی نماز صحر امیں اداکر ناہے لیکن اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں بھی عید کی نماز اداکر سکتے ہیں۔ کسی کسی جگہ پر مسجد میں عید کی نماز عور توں کی وجہ سے اداکی جاتی ہے تاکہ عور تیں بھی مر دوں کے ساتھ عید کی نماز اداکر سکے۔ اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بستی سے باہر جاکر عید کی نماز پڑھنے کی تر غیب دی جائے تاکہ سنت پر عمل ہو۔

سوال: ہمارے بردرس قسم کے کچھ لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ چاند بدلی کے پیچھے فیصد چھپا ہوار ہتا ہے پوری طرح سے غائب نہیں رہتا ہے اس وجہ سے رمضان کا چاند دکھے بانہ دکھے عید منالینا چاہیے کیونکہ اس کا وقت ہو گیا ہوتا ہے جس طرح نماز کا وقت ہو جائے تواسے پڑھنا ہی ہے تواسے لوگوں کو کس طرح سمجھائیں؟

جواب: کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے تو ہم یہ دلیل پیش کریں گے۔ نبی طرفی آرتی کا ارشاد ہے: صوموا لو ویت کہ وافطروا لو ویت کہ ان اُختی علیکھ فاقدروا له ثلاثین (صحیح مسلم: 1080) ترجمہ: چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاندد کھ کر افطار کرو۔ اگربدلی چھاجائے تو (شعبان کے) تیس (دن) پورے کرو۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر عید مناؤ، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو ہمیں رسول اللہ طرفی آئے ہمیں کہا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر عید مناف، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو ہمیں رسول اللہ طرفی آئے ہمیں شعبان مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، یہی حکم رمضان میں بھی ہے کہ 29رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو ہمیں ما متبار رویت کا ہی مناف میں اعتبار رویت کا ہی ہوگا ہی فرمان رسول کا تقاضہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اس دلیل سے سمجھائیں ، سمجھ جائے تو ٹھیک ورنہ آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ الحمد للہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے رویت ہلال کے اعلان کا انتظام ہے اور اس حساب سے عمل کیا جاتا ہے۔

سوال: عيد پر بچوں کو جو پيسے ديتے ہیں لیعنی عیدی دی جاتی ہے اس کا کوئی پس منظرہے دورِ رسالت کے ساتھ؟ جواب : عہد رسالت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، یہ نئے زمانے کا ایک رواج ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے اس لئے بچوں کو خوشی منانے اور کھانے پینے کے لئے پیسے دینے یا کوئی ہدیہ و تحفہ دینے میں حرج نہیں ہے۔

سوال: اگرمسجد میں عید کی نماز ہو تو کیا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟

جواب: ہاں،مسجد میں عید کی نماز ہو تو وہاں تحیہ المسجد پڑھیں گے۔

سوال: شوال کاپورامہینہ اپنے دوست واحباب سے عید ملنا، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا، تصاویر بنانا کیا یہ سب غلط ہیں؟

جوابے: عید کادن ایک ہی ہے جو پہلا شوال ہے ، اس کے بعد کا عید سے تعلق نہیں ہے۔ عید کے دن یااس کے بعد لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنے جانا، تحفے تحائف دینا اور دعوت کرنا ہیر اپنی جگہ ممنوع نہیں ہے، تاہم ملنے جلنے اور دعوت کھانے وکھلانے میں غیر شرعی کاموں سے بچناہے جیسے کہ آپ نے تصویر کاذکر کیاہے،اس سے اور اس جیسے دوسرے غیر شرعی کاموں سے بچاجائے۔

### سوال: بعض لو گوں کا کہناہے کہ عور توں کو عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ یہ واجب نہیں ہے؟

جواب: نبی طنی آیتی نظر الله علیہ نبیل سے عور توں کو عید کے دن گھر سے نکلنے اور عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ مر دوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ صحیحین میں ام عطیہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عور توں کو عید الفطر اور عید الاضحی میں عیدگاہ لے جائیں جوان لڑکیوں، حیض والی عور توں اور پردہ نشین خوا تین کو بھی ، ہاں حیض والی عور تیں نماز سے الگر ہیں لیکن وہ اخیر میں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں ، میں نے عرض کی یار سول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن اس کو اپنی چادر اڑھادے۔ (صحیح البخاری: 324 وصحیح مسلم: 890)

آپ طرز آلی می عید کی عمار کا ہم عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے اس لئے عور توں کو بھی عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہئے اور جولوگ عور توں کو نماز عید سے منع کرتے ہیں وہ سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں ،ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں۔

# سوال: اگرہم مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی جگہ بیٹے ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک سورج بلند ہو جاتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں پھراس کے بعد عید کی نماز پڑھیں؟

جواب : عید کے دن نبی طبّی ایس عید گاہ میں دور کعت سے پہلے یا بعد میں کچھ نہیں پڑھے تھے اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جب عید سے لوٹنے تھے تو گھر میں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد عید کی تکبیر میں مشغول رہیں جبیا کہ یہ عمل مسنون ہے اور پھر عید کی نماز پڑھیں، یہی نماز انثر اق کے لئے کفایت کر جائے گی اور مسجد میں عید کی نماز کے لئے کفایت کر جائے گی اور مسجد میں عید کی نماز کے لئے آنے والا شخص بیٹھنے سے پہلے دور کعت تحیہ المسجد پڑھے گاکیونکہ یہ عید گاہ نہیں ہے مسجد ہے۔ مسوال: کیا بغیر کسی عذر کے عید الفطریا عید الاضحی کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : سنت ریہ ہے کہ عید کی نماز بستی سے باہر نکل کر صحر امیں ادا کی جائے لیکن اگر بغیر عذر کے مسجد میں ادا کی گئ تب بھی عید کی نماز صحیح ہے لیکن اس میں سنت کی مخالفت ہے۔

سوال: جب ہم عور تیں عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں توعور توں کی صف بھی بائیں جانب مردوں کے بالمقابل ہوتی ہے ( بالکل برابر) توکیاعور توں کی ایک صف چیھے رہے گی یا یہی ٹھیک ہے؟

جواب: عور توں کے لئے پردہ کے ساتھ دوسری جانب الگ سے نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی صفیں مردوں کے بالمقابل ہو یا بچھ آگے پیچھے ہواس کا کوئی مسکلہ نہیں ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں،ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔خیال بیرہے کہ صف امام سے آگے نہ ہو۔

سوال: چاندرات کے حوالے سے رہنمائی فرمادیں کیونکہ بعض دفعہ ایساہو تاہے کہ سارار مضان عبادت کرنے کے بعد چاندرات کو فرض نماز تک نہیں اداکرتے اور یہ بھی سناہے کہ چاندرات رمضان المبارک میں جو عبادات کی ہیں ان کا نچوڑہے کیا یہ بات محصک ہے اور اس رات میں کیاعبادات کرنی چاہیے ؟

جواب : آپ کے سوال پر تین پہلومیں جواب ہوسکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ عید کی رات کولیاۃ الجائزہ لیعنی انعام والی رات کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بیہ قی کی ایک روایت میں ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسر اپہلویہ ہے کہ عید کی رات خصوصی عبادت سے متعلق بھی بعض احادیث آئی ہیں وہ سب ضعیف و موضوع ہیں ، جیسے ابن ماجہ کی یہ روایت، ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من قام ليلتَي العيديُنِ، محتسبًا للهِ، لم يمتُ قلبُه يومَ تموتُ القلوبُ (ضعيف ابن ماجه: 353)

ترجمہ: جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا، تواس کادل نہیں مرے گا جس دن دل مر دہ ہو جائیں گے۔ اس کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ گویا شب عید کی کوئی خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس رات کوئی خصوصی عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ تیسر ا پہلویہ ہے کہ عموما خواتین صرف شب عید میں ہی نہیں آخری عشرے کے پورے ایام میں عبادت کے شیئ غفلت کا شکار ہوجاتی ہیں، وہ گھر کی تیار کی، کپڑوں کی تیار کی، مختلف پر و گراموں کی تیار کی اور سامانوں کی خرید میں بار بار دوکان و بازار کا چکر لگاتی ہیں اور اپنے اہم او قات کو ضائع کرتی ہیں، وقتوں کے ضیاع میں مرد بھی نظر آتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اہمیت وفضیلت کے اعتبار سے کافی اہم ہے اس لئے اس میں کافی زیادہ اجتہاد کرنا چاہئے جیسے ہمارے نبی محمد طرف آئی ہی کہ میاکس کے اور شب عید کی عبادت کے متعلق یہ جان لیں کہ یہ بھی ایک رات ہے۔ اور شب عید کی عبادت کے متعلق یہ جان لیں کہ یہ بھی ایک رات ہے، گو کہ اس رات کی عبادت کو خصوصی فضیلت حاصل نہیں ہے تاہم اس رات بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں جیسے پورے سال قیام اللیل مشروع ہے۔

سوال: عبقری کے حوالے سے بیہ پوسٹ آئی ہے، کیابیہ صحیح ہے؟ ((فوت شدگان کو عیدی دیں، جو شخص عید کے دن تین سوم تنبہ سبحان اللہ و بحد ہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے توہر مسلمان کی قبر میں سایک ہز ارانوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والاخود مرے گااللہ تعالیاس کی قبر میں بھی ایک ہز ارانوار داخل فرمائے گا۔ (بیہ و ظیفہ دونوں عیدین میں کیا جاسکتا ہے) (مکاشفۃ القلوب ص: 308))

جواب : عبقری کے حوالہ سے بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ عبقری کے نام سے انٹر نبیٹ پر ویب سائٹ ہے اس کو چوان کے والا ایک غالی قسم کا صوفی ہے جن کا نام حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چنتائی ہے۔ اس بندے کا کام ہی اپنی طرف سے وظائف گھڑ گر لوگوں میں پر چار کرنا ہے۔ اور ہر طرح سے اپنے تصوف کو پھیلار ہے ہیں جیسے عبقری میگزین ، عبقری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ۔ آپ عبقری نام دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ اسی صوفی کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔

مذکورہ بات کتاب وسنت سے ثابت نہیں ہے اور اس میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیاہے مکاشفۃ القلوب کاجوامام غزالی کی طرف منسوب ہے دراصل میہ کتاب بھی اس قسم کی بہت سی غلط باتوں سے عبارت ہے۔ ہمیں اس طرح کی تصوف والی کتابوں ، تصوف کی باتوں اور طارق مجذوبی جیسے صوفیوں سے دور رہنا چاہئے۔

سوال: نبی ملتی آنیم کی جانب منسوب ماہر مضان کو الوداع کہنے کی ایک دعا آتی ہے کیاوہ دعا جویتیجے والی حدیث میں ہے مصحیح دعاہے؟

حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم التا گائیل مضان کے آخری دنوں میں تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرما یا کہ رمضان کواس دعاکے ساتھ رخصت کرو۔ ((اللهم لا تعجلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فان جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تعجلنی محروما))۔

ترجمہ: بلاللہ ان روزوں کومیرے لئے آخری رمضان نہ فرماءا گریہ آخری روزے ہیں توجھے رحت پانے والوں میں سے کر دے اور مجھے محروم نہ فرما۔

پس جس نے بید دعاما نگی اسے ایک رحمت ضرور نصیب ہوگی، یا تواگلار مضان بائے گا یا پھر اللہ کی رحمت و مغفرت بائے گا۔

جواب : احادیث کی تحقیق والی مشہور سائٹ پر کہا گیا ہے کہ یہ کتب السنہ میں موجود نہیں ہے، شیعہ کی کتاب میں ہے۔ ہے۔

((روي عن جابر بن عبدالله الأنساري رضي الله عنها قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في آخر جبعة من شهر رمضان، فلما بَصُر بي قال لي: يا جابر، هذه آخر جبعة من شهر رمضان فودِّعه، وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا، ولا تجعلني محرومًا؛ فإنه مَن قال ذلك ظفِر بإحدى الحُسنيين، إمّا ببلوغ شهر رمضان، وإمّا بغفران الله ورحمته)).

گویار مضان کور خصت کرنے سے متعلق مذکورہ دعا کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت محمدی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لئے اس دعا کا اہتمام کر نابدعت کہلائے گا۔ دعا کرنے میں سنت کی پیروی کریں یعنی جس طرح محمد طبقہ اللہم نے دعا کرنے کو کہاہے اس طرح دعا کریں۔

# سوال: کیاچاندرات مبارک کہناصیح ہے؟

جواب : چاندرات کی مبار کبادی دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے چاندرات مبارک کہنا اسلامی شعار نہیں ہے ،
یہ بدعت کے دائرے میں داخل ہوگا۔ عید کاچاند نگلنے کے بعد چاہیں تو عید کی مبار کبادی دے سکتے ہیں ، آپ عید مبارک کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا ومنک (اللہ ہماری اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے) تاہم یہ مبارک بادی بھی اصل میں عید کی نماز کے بعد دینی چاہئے۔

# سوال: اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو وہ عید کی نماز کیسے پڑھے گی؟

جواب : عور توں کے حق میں عید کی نماز مسنون ہے ،اس کے باجود نبی التہ انہیں اپنے گھروں سے نکلنے اور عید گاہ جانے کا حکم دیا ہے لیکن جس کسی عورت کے ساتھ عذر ہووہ عید گاہ نہ جائے ۔عدت والی عورت بھی عید گاہ نہیں جائے گی۔اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدت میں عورت کو گھرسے نکانا منع ہے ، دوسری بات یہ ہے کہ عور توں کے حق میں نماز عید واجب بھی نہیں ہے۔

### سوال: شب عيد كوليلة الجائزه كهناكيسام ؟

جواب : الین کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پر شب عید کولیلۃ الجائزہ کہا جائے گا۔اس سے متعلق جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے اس لئے شب عید کولیلۃ الجائزہ یاانعام والی رات کہنا صحیح نہیں ہے۔

# سوال: عیدگاہ چنپنے تک جماعت کھڑی ہوتو جتنی رکعت کسی سے رہ جائے گی اتنی بعد میں مکمل کرنی ہوگی یاالگ سے دور کعتیں پڑھناہے؟

جواب : عید کی دور کعت ہے، جس نے امام کے ساتھ عید کی دونوں رکعتیں پالی اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر مزید ایک رکعت اداکرے، اس رکعت میں حالت قیام کی ابتداء میں پانچ زائد تکبیرات کے پھر سورہ فاتحہ اور ایک کوئی دوسری سورت پڑھے۔امام کے ساتھ ایک رکعت مل جانے سے جماعت کا اجر مل جاتا ہے۔اگر کسی سے عید کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں یاامام کو تشہد میں پائے تکبیرات تواس کو عید کی طرح دور کعت اداکرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سات تکبیرات کے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات کے۔

# سوال: عید کی نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرناچاہئے یانہیں؟

جواب : عیدین کی زائد تکبیرات پهر فع یدین کر نار سول الله طلع کی سنت ہے۔امام احمد بن حنبل رحمہ الله اپنی مند میں بیان کرتے ہیں۔

ويرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرُها قبلَ الرُّكوعِ حتَّى تنقضي صلاتُهُ (صحيح أبي داود: 722)

ترجمہ: آپہر رکعت میں رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہوجاتی۔

یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ طبی ایک مندرجہ ذیل روایت سے بھی تقویت ملتی ہے۔

عن وائل بن حُجُر قال: رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يرفع يدَيُه مع التكبير-(رواه أحمد: 4/316 والطيالسي: 1021 واللَّارِمي: 1/285).

ترجمہ: وائل بن حجر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طلّی آیا ہم کو تمام تکبیرات پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔

حكم: اس كى سند كوشيخ البانى نے حسن كہاہے۔ (إر واء الغليل: 113/3)

# سوال: کیا عید گاہ میں بکایا کیا ممبر کی کوئی گنجائش ہے؟

جواب و یا کہ پچھ علمائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے وہ اس وجہ سے کہ جا بررضی اللہ عنہ کی حدیث میں جواب و یا کہ پچھ علمائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے وہ اس وجہ سے کہ جا بررضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: نبی طان آیا ہی نے اوگوں کو عید کے دن خطاب کیا اور پھر نیچے اتر کرخوا تین کے پاس گئے۔اس حدیث کی روشنی میں

ان کا کہنا ہے کہ نیچے اترنے کا عمل کسی اونجی جگہ سے ہی ممکن ہے چنانچہ اسی پر عمل جاری وساری ہے۔ دیگر علماء کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں منبر نہ لیکر جانازیادہ بہتر ہے مگر عیدگاہ میں منبر لے جانے بانہ لے جانے ہر دوصورت کی گنجائش ہے ان شاءاللہ۔

#### (مجبوع فتأوى ورسائل ابن عثيبين: 16 /350).

سوال: کیا عید کے دن گلے ملنا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم یا صحابہ رضی الله عنهم اجمعین سے ثابت ہے؟

جواب نین عثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا: نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنے کا تھم کیا ہے توانہوں نے جواب دیا: ان اشیاء میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ لوگ اسے بطور عبادت اور اللہ تعالی کا قرب سمجھ کر نہیں کرتے ، بلکہ لوگ یہ بطور عادت اور عزت واکرام اور احترام کرتے ہیں ، اور جب تک شریعت میں کسی عادت کی ممانعت نہ آئے اس میں اصل اباحت ہی ہے۔اھ۔(مجموع فیاوی ابن عثیمین : 16 / 208 - 210)

سوال: ایک امام جوخود ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھاچکا ہود وسرے عالم کے ہوتے ہوئے کیاد وبارہ عید کی امامت کر اسکتا ہے یعنی ایک ہی امام دومرتبہ جماعت کر ایا کیا اس طرح درست ہے؟

جواب : عید کی نماز مسلمانوں کوایک جگہ اور ایک ساتھ پڑھنا چاہئے اور نبی طنّ ڈیکٹی نے ایک نماز کود وبار پڑھنے سے منع فرمایا ہے نبی طنّ ڈیکٹی کافرمان ہے: **لا تصلُّوا صلاۃً فی یومِ مرّ تینِ (صحیح أبی داود:** 579) ترجمہ: تم کسی نماز کودن میں دومر تبہ نہ پڑھا کرو۔

تاہم کبھی اس کی ضرورت پڑجائے کہ کسی کو دوبارہ وہی نماز پڑھانی پڑے تواس میں حرج نہیں ہے ،ایک نماز کو دوبار بھی صحابی سے اداکرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جہاں تک عید کی امامت کامسکہ ہے تواس بارے میں ٹرسٹی حضرات گاؤں کے دیگر علاء وذمہ داران کے ساتھ مل کرپہلے سے طے کرلیں کہ کون اور کہاں امامت کرائے گاتا کہ امامت کامعاملہ کسی نزاع کا سبب نہ بنے۔

سوال: مسجد یا عید گاہ میں اگر بتی جلانا کیساہے؟

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ طلّ اللّه طلّ اللّه علوں میں مسجد بنانے، انہیں صاف رکھنے اور خوشبوسے بسانے کا حکم دیاہے۔

ا گربتی بھی خوشبو کی ایک قسم ہے اسے مسجد یا عیدگاہ میں جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اور اس کے علاوہ دوسرے قسم کے بخوراور خوشبودار اسپرے کا چیٹر کاؤ کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

# شوال کے چوروزوں سے متعاق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: عید کے بعد شوال کے چھر دوزے رکھ لئے پھرا یام بیض کے روزے جب ہوتے ہیں اس میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟

جواب : آپ کو پہلے رمضان کے قضار وزے رکھنے تھے کیونکہ شوال کے روزوں کا اجراس کے لئے ہے جو پہلے رمضان کاروزہ مکمل کرے پھر شوال کاروزہ رکھے۔اگر آپ نے پہلے شوال کاروزہ رکھ لیا ہے اور ابر مضان کے قضا رمضان کی قضا کی ہی نیت کریں گے ،اس کے ساتھ ایام بیض روزے باقی ہیں تو ایام بیض کے دنوں میں قضا کرتے وقت رمضان کی قضا کی ہی نیت کر لے تو کو نہیں ملائیں گے ، قضا کا معاملہ الگ ہے ، ہاں اگر کوئی شوال کے نفلی روزوں کے ساتھ ایام بیض کی بھی نیت کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔

سوال: ایک بہن کاسوال ہے کہ وہ شوال کے چھر وزے ایک دن چھوڑ چھوڑ کرر کھر ہی ہے، آج اتوارہے اور انہوں نے آج بھی روزہ رکھ نامنع ہے پھر کیا کرے؟

جوابے: شوال کے نفلی روزے الگ الگ اور ایک ساتھ دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اتوار کو بھی منفر دروزہ رکھا جاسکتا ہے، کوئی مسکلہ نہیں ہے، جمعہ کواکیلاروزہ نہیں رکھنا ہے۔

سوال: ہر ممکن کوشش کے باوجودر مضان کے قضار وزے پورے کرنے میں شوال کے اکثر دن گزرگئے، اب صرف چار دن چ گئے توالیمی صورت میں شوال کے روز وں کا کیا جائے؟

جواب : شوال کاروزہ نفلی ہے، رکھ سکے تواجھی بات ہے اور نہیں رکھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتنے سارے نفل روزے ہیں، ہم نہیں رکھ باتے ہیں اور کتنی ساری نفلی نمازیں ہیں، ہم نہیں بڑھ باتے ہیں۔ جتنی استطاعت ہے عمل کرنے کی عمل کریں اور جونہ کر سکیس اس کے لئے ہم پریشان نہ ہوں۔ ہمارے لئے اصل فرائض ہیں، وہ جھی نہ چھوٹے اور اس میں جھی کوتا ہی نہ ہو۔ آپ نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرلی تو آپ نے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حق اداکر لیا جو بڑی اچھی بات ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ اگر کوئی کسی نفلی عبادت کی نیت کرے مگر کوشش کے باوجوداس عبادت کو انجام نہ دے سکے تواللہ کے یہاں اس کو صرف نیت کرنے کی وجہ سے اجر مل جائے گا، مذکورہ معاملہ بھی اسی قبیل کا ہے یعنی جس نے شوال کے روزوں کی نیت کی مگر کوشش کے باوجود نہیں رکھ سکا تونیت کا اجر ملے گا۔

سوال:اگر کوئی شوال کے روزے رکھنا چاہے تواس کیلئے بیہ ضروری ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن (۲ شوال) سے روز ہ رکھنا شروع کر دے پااس کے بعد تجھی تھی شوال کے ختم ہونے تک شوال کاروز ہ رکھا سکتا ہے؟

جواب : شوال کے چھ روزے بورے شوال میں مجھی بھی رکھ سکتے ہوں، دوشوال سے رکھناضر وری نہیں ہے، یہ چھ روزے ایک ساتھ بعنی لگاتار رکھیں یاالگ الگ رکھیں، کوئی مسکلہ نہیں ہے لیکن ماہ شوال میں ہی رکھنا ہے اور ایک شوال کو چھوڑ کرر کھنا ہے کیونکہ عید کے دن روزہ منع ہے۔

سوال: اگر حیض کی وجہ سے کسی عورت کے پندرہ روزے چھوٹے ہیں توشوال میں پہلے رمضان کی قضا کرنا پھر شوال کا روزہ رکھنا مشکل ہے ، ایسے میں کیا شوال کے نفل روزے بعد میں نہیں رکھ سکتے یا قضا بعد میں نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب: کسی خاتون سے نثر عی عذر کی بناپر رمضان کے پندرہ روزے قضاہو گئے ہیں تواس خاتون کو پہلے قضاروزے رکھنے ہیں۔ اور انسان کو پہلے فر کضہ کی قضا کی فکر کرنی چاہئے کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شوال کاروزہ نفلی ہے اور بیر مضان کے تابع ہے۔ جور مضان کاروزہ مکمل رکھے وہی بیر وزہ رکھے گا۔

ا گراس خاتون نے رمضان کے سارے قضار وزے شوال میں رکھ لئے اور ابھی اتنے ایام باقی ہیں کہ شوال کے چھے روزے رکھے جاسکتے ہیں تووہ خاتون شوال کے چھر وزے رکھ لے۔

یہاں ایک مسئلہ بیہ سمجھ لیس کہ قضاروزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا صحیح نہیں ہے اور دوسرامسئلہ بیہ ہے کہ شوال کا چھرروزہ شوال میں ہی رکھا جائے گا بعد میں نہیں۔ تیسرامسئلہ بیہ ہے کہ رمضان کے قضاروزے اگلے رمضان تک اداکر سکتے ہیں۔

سوال: ماہ شوال میں شوال کے چھے نفلی روزوں کے ساتھ رمضان کے چھوٹے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں ، دونوں اداہو جائیں گے ؟

جواب : ایسانہیں کر سکتے ہیں، پہلے رمضان کے قضار وزے رکھنے ہیں پھر شوال کے روزے رکھنے ہیں یعنی رمضان کے قضار وزے اور شوال کے روزے رکھنے ہیں بیلکہ دونوں کوالگ الگ کے قضار وزے اور شوال کے چھر روزے دونوں کوالگ الگ رکھنا ہے نیز پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے رکھنا ہے پھر شوال کے نفلی روزے رکھنا ہے۔

سوال: شوال کے دوروزے رکھ چکے ہیں، ایک دن بعد کرکے رکھتے ہیں، ابھی چار باقی نج گئے ہیں، سوال ہے ہے کہ سوال ہے ہے کہ سوال ہے ہے دن ہی رہ سوال ہے ہے کہ اگرایک دن وقفہ کے بعد جمعہ آجائے توروزہ رکھنے میں حرج بیا گناہ تو نہیں کیونکہ شوال کے پچھ دن ہی رہ گئے ہیں؟

جواب : جمعہ کو خاص کرکے صرف جمعہ کا روزہ رکھنا ممنوع ہے اس لئے جب جمعہ کا دن آ جائے اور روزہ رکھنا ہو تو صورت صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھیں بلکہ جمعہ کو جمعرات یا ہفتہ سے ملا کرروزہ رکھیں یا پھر جمعہ کوروزہ ہی نہ رکھیں اور جو صورت ذکر کی گئی ہے کہ شوال کے چند ہی دن نچ گئے توالیم مجبوری میں جمعہ کو بھی اکیلاروزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں عذرہے جیسے مجھی یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے تو ہم جمعہ کاروزہ رکھتے ہیں اسی عذرکے تحت۔

### سوال: میں نے شوال کا صرف ایک ہی روزہ رکھا، باقی روزہ نہیں رکھا تو کیا سارے روزہ رکھنا ضروری ہے؟

جواب : شوال کاروزہ واجب نہیں ہے ، نفلی روزہ ہے ۔ نفلی روزہ کا مطلب ہے کہ جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہیں رکھے ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ۔ اگر کوئی آدمی شوال کے پورے چھر وزہ رکھتا ہے تواس کو وہ نضیات جو حدیث میں وارد ہے حاصل ہو گی لیکن کوئی پوراروزہ نہیں رکھتا ہے ، ایک روزہ یا چندروزہ رکھتا ہے تو جتناروزہ رکھا ہے اس کو نفلی روزہ کی حیثیت سے اجر ملے گا۔

سوال: ایک عورت شوال کاروزہ رکھ رہی تھی پھر حیض آیااور اب باک ہو گئی ہے، باکی کے بعد اگلاد ن جمعہ ہے تو کیاوہ جمعہ سے اپناروزہ شروع کر سکتی ہے؟

جوابے: جی بالکل جمعہ سے اپناروزہ شروع کر سکتے ہیں، جمعہ سے روزہ شروع کرنا منع نہیں ہے بلکہ خاص کرکے صرف جمعہ کااکیلاروزہ رکھنامنع ہے۔

# تفناروزوں کے مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

### سوال: رمضان کا حچو ٹاہوار وزہ صرف ہفتہ کو یاصرف اتوار کور کھ سکتے ہیں؟

جواب : صرف ہفتے کا ایک روزہ رکھنا منع ہے اس لئے ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ ہفتہ کے ساتھ ایک دن پچھلا یا ایک دن اگلا ملاکر رکھیں ، یہ بہتر ہے تاہم اگر ہفتہ ہی کو روزہ قضا کرنے کی فرصت ملے تو بعض اہل علم نے ہفتہ کو بھی اکیلاروزہ رکھنا جائز قرار دیاہے رکھا جاسکتا ہے اور اسی طرح اتوار کاروزہ بھی اکیلے بطور قضار کھ سکتے ہیں ، اس میں حرج نہیں ہے۔

سوال: اگر کسی شخص کے بچاس سال کے روزے قضا ہوں تواس کے لئے کیا تھم ہے، وہ ضعیف ہے خودر کھ بھی نہیں سکتا اور فدید دینا ہو تو کیا کسی مدر سہ کے بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے بار قم دے سکتا ہے کسی ضرورت مند کو؟ جواب : اگرروزه رکھنے کی طاقت تھی پھر بھی پچاس سالوں سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ گناہ کہیرہ کاار تکاب کررہا تھا
اور اگر پچاس سالوں سے روزہ نہ رکھنے کی طاقت تھی توروزہ کا فدید دینا تھا اورروزہ کا فدید ہر رمضان کور مضان میں ہی
دینا تھا۔ جو بھی صورت ہو، دونوں صور توں میں روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اب اگراسے احساس ہوا ہے تو پہلے وہ اللہ
سے خالص تو بہ کرے پھر پچاس سالوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کو شار کرے کہ مکمل کتنے روزے بنتے ہیں۔ اتنے
روزوں کا فدید فقیر و مسکین کو دے۔ فدید میں رقم نہیں دینا ہے بلکہ اناج دینا ہے اور مسکین و غریب کو دینا ہے اور کسی
الیسے مدرسہ کو بھی دے سکتے ہیں جہاں نیچ غریب پڑھتے ہوں، مدرسہ والوں کو فدید دیتے وقت بتادیں کہ یہ روزوں کا
فدید ہے اسے صرف غریب بچوں کو کھلائے۔ کھانا بھی بناکر دے سکتے ہیں اور غلہ بھی دے سکتے ہیں۔

### سوال: قضار وزہ رکھنے کے لئے جمعہ کادن خاص نہیں کر سکتے ہیں یاہفتہ یا جمعرات کور کھنا ضروری ہے؟

جواب : قضاروزہ ہویا نفلی روزہ جمعہ کو خاص کرکے رکھنا ممنوع ہے، ہاں جمعہ کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملاتے ہیں تو کوئی مسکلہ نہیں ہے ، جمعہ اور ہفتہ (سنیچر) حچوڑ کر کسی بھی دن اکیلاروزہ رکھ سکتے ہیں مثلااتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔

سوال: ایک شخص کئی ماہ سے بیہوشی میں تھااسی دوران رمضان آگیااور وہ رمضان کاروزہ بھی بے ہوشی کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، رمضان بعد وہ صحیح ہوگیا تو کیا وہ روزہ قضا کرے گایا فدیپہ ادا کرے گا؟

جوابے: چونکہ ایک لمبے زمانہ سے بے ہوش تھااس پہ مجنول کا تھم لگے اس لئے اس کے ذمہ چھوٹے ہوئے روزہ کی نہ قضاہے اور نہ ہمی ان روزوں کا فدید دیناہے۔

# سوال: پچھلے رمضان کے روزے جھوٹے ہوئے ہیں،اوراب دوسرار مضان آگیاہے تو قضاکیسے کریں؟

جواب: پچھلے رمضان کے روزوں کی قضاہونے کی صورت میں جن مر دوعورت پر قضائھی ان پر لازم تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں،اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضائھی اور اس نے تاخیر کی یمال تک کہ دوسرار مضان آگیا توپہلے موجودہ رمضان کاروزہ رکھے پھر پچھلے رمضان کے چھوٹے روزوں کی قضا کرے۔

یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے کہ روزہ قضا کرنے میں تاخیر کیلئے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو قضا کے ساتھ بہت سے علماء کے نزدیک ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی واجب ہے اور اگر تاخیر شرعی عذرکی بناپر ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ میرے نزدیک قضامیں تاخیر ہونے کے سبب صرف قضاہے ، کفارہ نہیں تاہم تاخیر پہ تو بہ کرلے۔ سوال: اگر کسی عورت کو اینے پر انے روزوں کی گنتی یادنہ ہو تو وہ کیا کرے ؟

جواب : شار کر کے جس پر زیادہ یقین ہواس کے حساب سے عمل کرے مثلا حیض کے روزے چھوٹے ہیں توان کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں تک ہر ماہ حیض آتا ہے اور ولادت ہوئی تو کبہوئی تھی؟ ویسے کسی عورت کواتنامغفل نہیں رہنا چاہئے کہ اس نے کتنے روزے چھوڑے یہ بھی معلوم نہ ہواور غفلت بھی اس قدر نہ ہو کہ سالوں سال قضار وزے نہ رکھے ، یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی عورت سے کئی سالوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تواولا وہ اللہ سے تو ہہ کرے ، ثانیا وہ اپنے روزوں کے بارے میں اندازہ لگائے اور جس عدد پر اطمینان ہو جائے اسے روزوں کی قضا کرے۔ روزہ کی قضا میں اصل یہ ہے کہ اگے رمضان سے پہلے رکھ لئے جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما تیں ہیں:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنُ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغُلُ مِنَ النَّيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. (صحيح البخاري: 1950)

ترجمہ: رمضًان کا روزہ مجھ سے جھوٹ جاتا۔ شعبان سے پہلے اس کی قضاء کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔

سوال: کسی بیاری وغیرہ کے سبب باعذر شرعی کی بناء پراگر کوئی خاتون رمضان کے جھوٹے روزے نہ رکھ سکی ہواور دوسر ارمضان آگیا تو کیار مضان کے بعد وہ پہلے والے رمضان کی قضاء کے ساتھ کفارہ دے گی؟

جواب : الیی صورت میں صرف روزوں کی قضا کرناہے، فدیہ نہیں دیناہے اور ساتھ ہی توبہ بھی کی جائے کیونکہ تاخیر تو بہر حال ہوئی ہے، تاخیر کی وجہ سے توبہ کی جائے اور قضا بھی مگر فدیہ نہیں دیناہے کیونکہ فدیہ دینے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ بعض علماء تاخیر کی وجہ سے فدیہ بھی دینے کو کہتے ہیں مگران کے باس دلیل نہیں ہے۔

سوال: ایک عورت کے رمضان کے پچھروزے بیاری کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا حیض و نفاس کی وجہ سے رہ گئے تواس کے لیے کیا کرناہو گا؟

جواب: جس کے رمضان کے روزے حیض، نفاس یا بیاری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ آئندہ رمضان تک اتنے روزوں کی قضا کرے،ایک ساتھ تمام روزے رکھناضر وری نہیں ہے،الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔

سوال: عشرہذی الحجہ کے نوروزے رکھنا مسنون ہے ،ان روزوں کے ساتھ رمضان کے قضار وزے ایک نیٹ سے رکھے جاسکتے ہیں؟

جواب: قضار وزہ قرض کی طرح ہے اس کو نفل کے ساتھ نہیں ادا کر ناہے اس کوالگ سے رکھناہے اور بہتر تو یہی ہے کہ جب روزہ رکھنے کی سہولت ہو تو پہلے قضار کھ لیں پھر نفل رکھیں کیو نکہ زندگی کا کوئی بھر وسہ نہیں ہے تاہم اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عشرہ ذی الحجہ کے روزے پہلے رکھیں پھر قضار وزے رکھیں۔

سوال: کیا جج کے دنوں میں جج کرنے والا عشرہ ذوالحجہ میں نفل اور چھوٹے روزوں کی قضا کی نیت سے ایک ساتھ روزے رکھ سکتاہے اور اگر غیر حاجی ایسا کرے تو کیا تھم ہے؟

جواب: جج، مشقت والاعمل ہے اس لیے ان دنوں حاجی روزہ رکھنے سے بیچے تاکہ پورے نشیط ہو کر جج کافر نصنہ انجام دے سکے جبکہ روزہ رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے، جج کی ادائیگی میں آسانی ہواس لئے روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی جارہی ہے۔ نیز حاجی کے لئے عرفہ کاروزہ نہیں ہے۔

جہاں تک غیر حاجی کا مسکد ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ میں قضا کے روزے رکھ سکتا ہے لیکن قضا کے ساتھ نفل کی نیت نہیں کرے گا، قضا کو قضا کی نیت سے اوا کرے گا۔ عرفہ کے دن قضا کی نیت سے روزہ رکھے تواللہ کا فضل وسیع ہے اور عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے ان شاء اللہ اس کا بھی اجر ملے گاتا ہم نیت یا تو قضا کی کرے یاصوم عرفہ کی نیت کرے۔ سوال: عذرکی وجہ سے جوروزے چھوٹے ہیں ان کور مضان بعد فور ارکھنا ہے یا کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟

جواب: رمضان میں عذر کی وجہ سے جوروزے چھوٹ جاتے ہیں وہروزے اگلے رمضان سے پہلے تبھی بھی قضا کر سکتے ہیں، فوراقضا کر ناضروری نہیں ہے۔ حسب سہولت آپ ایک سال کے اندر تبھی بھی قضا کر سکتے ہیں۔

سوال: ایک عورت کے پچھلے سالوں کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹے تھے اور لاعلمی کی وجہ سے قضا نہیں کا مقی اور کسی نے اس کو کہا کہ اگر لاعلمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں ہے ، اس بارے میں بتائیں؟ جواب: جس عورت کے فرض روزے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کو اگلار مضان آنے سے پہلے جواب فضا کرنا تھا، اگر اس دوران قضانہ کر سکی تو گنہ گار ہوگی اور کئی سالوں سے قضا نہیں کیا گیا ہے تو اولا اللہ سے بچی تو بہ کر سے اور پھر جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو شار کر کے تمام روزوں کی قضا کرے اور جس نے یہ بات کہی ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں وہ اس معاملہ میں شرعی حکم سے ناواقف ہے ، ساتھ ہی اس کو اللہ کا یہ فرمان سنادیں : وَلَا تَقُفُ مَا کَیْسَ لَکَ بِیمِ عِلْمٌ (الا سواء: 36)

ترجمہ: اورالیی بات نہ بولوجس کا تنہیں علم نہیں ہے۔

سوال: میرے پاس ایک دودھ پنتا بچہ ہے اور میرے پچھلے سال کے پچھ روزے باقی ہیں ، اور میں اپنے روزے مکمل کرناچا ہتی ہوں، گرمیرے شوہر کو ودودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں تو کیا میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے روزے مکمل کرسکتی ہوں، میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں؟

جواب: دودھ پلانے والی عورت کور مضان میں بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اگراسے یا بچہ کوروزہ رکھنے میں کوئی مشکل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاعورت پر واجب ہے اور روزوں کی قضاکے لئے اس وقت کا ٹھنڈی کا مہینہ مناسب ہے ، رمضان بھی قریب ہے اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہے تو قضار وزہ رکھ لے۔ اگر کسی نقصان کا اندازہ ہو تو طبیب سے مشورہ کرلے۔ اس جگہ شوہر کی بات ماننا ضروری نہیں ہے ، حقوق اللّٰد کا معاملہ ہے اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے لہذا وہ بہن شوہر سے چھپا کر ہی سہی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے۔

سوال: کیار مضان کے چھوٹے ہوئے روزے سوموار اور جعرات یاایام بیض میں رکھے جا سکتے ہیں؟

جواب: قضار وزوں میں اصل نیت قضا کی کریں گے تاہم قضار وزوں کے ایام سوموار یاجعرات ہو توان دنوں نامہ اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس دن کاروزہ زیادہ مفید ہے۔ایام بیض کے دنوں میں بھی قضا کرتے ہوئے اصل نیت قضا کی ہوگی تاہم کوئی اس کے ساتھ ایام بیض کی بھی نیت کرلے تو حرج نہیں ہے اللہ سے خیر کی امید ہے۔

# میت کے روزوں سے متعلق مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوال: ایک فوت شدہ شخص کے دوسال کے روزے بیاری کیوجہ سے قضاہو گئے تھے،ان روزوں کا فدید دیناہے یا کوئی اور اسکی طرف سے روزے رکھ سکتاہے؟

جواب: جو مستقل بیار ہو، رمضان میں بھی بیار ہو، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو تور مضان میں ہر روزہ کے بدلے فدید دیا جائے گا۔ جو مریض دوسال روزہ نہیں رکھ سکااور مرض میں ہی وفات ہو گئ تواس کے دوسال کے روزوں کا فدید مسکین کو دینا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ پہلے رمضان کا فدید پہلے رمضان میں ہی ادا کر دینا تھا پھر جب دوسرا رمضان آیا تواس کا فدید دوسرے رمضان میں ادا کر دینا تھا مگریہاں اس معاملہ میں تاخیر ہوئی ہے پھر بھی میت کے ذمہ دوسال کے روزے کا فدید باقی ہے اسے جلدادا کر دیا جائے اور ان روزوں کی قضاکسی کو نہیں کرنی ہے، صرف فدید دینا سے۔

سوال: ایک ایسا شخص جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کے پانچ روزے چھوڑ دیئے اور پچھ ہی دنوں بعداس کا انقال ہو گیا تو کیا اسکے چھوڑے ہوئے روزے ایصال ثواب کیلئے رکھے جائیں گے ؟

جواب: جس نے سستی یا غفلت میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے پانچے روزہ حچوڑ ااس حال میں کہ وہ روزہ کی فرضیت کا منکر نہیں ہے تو علاء کے صحیح قول کی روشنی میں اس کے ذمہ ان پانچے روزوں کی قضالازم ہے ، ساتھ ہی بغیر عذر کے روزہ ترک کرنے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواہے اس وجہ سے سچی توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔اس مسکلہ کوسامنے رکھتے

ہوئے میت کے چھوٹے ہوئے بانچ روزے رکھے جائیں گے۔اور بیرروزہ میت کا ولی لیعنی سرپرست وذمہ داریااس کی اولاد میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ نبی طائع آئی تم کافر مان ہے:

من مات وعلیہ صیام ، صام عنہ ولیّہ (صحیح البخاری: 1952، صحیح مسلم: 1117) ترجمہ: جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ روزے سے تواس کی طرف سے اس کاولی روزے رکھے گا۔

پچھ علماء نے کہا ہے کہ عمد اروزہ چھوڑ نے کی قضا نہیں مگر معاملہ میت کا ہے رکھنا بہتر معلوم ہوتا ہے تاکہ اللہ کے فضل سے اسے پچھ فائدہ ہو جائے اور پچھ لوگ میت کی طرف سے صرف نذر کے روزے رکھنا جائز قرار دیتے ہیں رمضان کے چھوٹے روزے نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہر روزہ کے بدلے مسکین کو نصف صاع اناج صدقہ کرے مگراحادیث کے عموم سے رمضان کے روزوں کی قضا بہتر ہے گو کہ صدقہ دینے سے بھی کفایت کرجائے گا۔

موال: ایک ایسا شخص جس کے پانچ فرض روزے بیاری کی وجہ سے پاسٹر کی وجہ سے چھوٹ گئے اور پھر اس کا انتقال ہوگیا تو کیا اسکی طرف سے وہ پانچ روزے رایسال ثواب کیلئے رکھے جائیں گے ؟

جواب: ایسامیت جس نے بیاری یاسفر کی وجہ سے پانچ روزے جھوڑ دئے اور اسی بیاری میں وفات ہو گئی لینی قضا کی مہلت نہیں ملی تونہ میت کے ذمہ کچھ ہے اور نہ ہی اس کے وارثین کے ذمہ بیاللّٰد کا فضل ہے اور اس کا فضل بہت وسیع ہے لیکن وہ میت جس سے رمضان کے کچھ روزے جھوٹ گئے اور انہیں قضا کی مہلت ملی مگر کسی عذر سے قضانہ کر سکا تو پھر ان روزوں کی قضا وارثین کے ذمہ ہے۔اللّٰد کا فرمان ہے:

فَكُن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: 184) ترجمہ: اور جو كوئى مريض ہويا پھر مسافر ہو تودوسرے دنوں ميں گنتى پورى كرے۔ اور نبى طَنْ يُلَالِمْ كافر مان ہے:

من مات وعلیه صیام , صام عنه ولیگه. (صحیح البخاری: 1952، صحیح مسلم: 1147) ترجمه: جوشخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ روزے تھے تواس کی طرف سے اس کاولی روزے رکھے گا۔ مند احمد کی روایت میں صاف لفظ رمضان کے روزوں کی قضاکاذ کرہے۔ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها صومُ شهرِ رمضانَ أَفَأَقْضِيهِ عنها قال: أرأيتُكِ لو كان عليها دَيُنُّ كنتِ تقضيهِ قالت: نعم قال: فَدَيُنُ اللهِ عزَّ وجلَّ أَحَقُّ أَن يُقْضَى (مسند أحمد)

ترجمہ: ایک عورت نبی اکرم طنی آیکی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میری امی فوت ہوگئی ہیں، ان پر رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے قضا کروں؟ آپ طنی آیکی کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی؟ توانہوں نے کہا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ بعض محد ثین نے رمضان کا لفظ نقل کرنے والوں کی خطاقر اردیا ہے مگر علامہ احمد شاکر نے منداحمد کی تحقیق میں اس لفظ کو ثابت مانا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں: (المسند، تحقیق احمد شاکر: 141/5) ہے حدیث صحیح مسلم میں بھی وارد میں ہے مگر رمضان کا لفظ نہیں ہے اس سے ظاہر المعلوم ہوتا ہے کہ دوالگ الگ واقعہ ہوگا یک مرتبہ عورت نے سوال کیا ہو اور دوسری مرتبہ مردنے سوال کیا ہو۔ نیز اس روایت اور دیگر روایت کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ میت کے جھوٹے روزوں کی قضا ہے۔

# سوال: اگر کوئی انسان اپنے قضار وزے نہ رکھ پائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟

جواب: ایسامیت جس نے رمضان میں سفر یا بیماری یا حیض یا نفاس یا حمل یا رضاعت یا کسی اور عذر کی وجہ سے چندروزہ حجور اہواور رمضان کے بعد اس کی ادائیگی کی مہلت ملی مگر کسی وجہ سے قضا نہیں کر سکا تو وفات کے بعد میت کے وار ثین میں سے کوئی ایک یا چاہیں تو سبجی مل کر میت کے حجو ٹے ہوئے روزے رکھ لیس یہ جائز ومشر وع ہے تاہم یہ بات بھی علم میں رہے کہ اگر فدید بھی دے دیا جائے تو کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ اگر میت کے رشتہ داروں میں سے کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو یاروزہ رکھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو بھی فدید دے دیا جائے گا۔ یہ بھی قضانہ کر سکاتا ہم یہ اس میت کا حکم ہے جس کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے قضاتھ اور قضاکی مہلت بھی ملی تب بھی قضانہ کر سکاتا ہم وہ میت جس سے عذر کے سبب چندروزے قضا ہوئے اور روزوں کی قضانی مہلت نہ ملی جیسے کوئی رمضان میں بیار ہوا

اور رمضان میں ہی چند روز بعد وفات پاگیا توایسے میت کی طرف سے چھوٹے روزوں کی قضانہیں کی جائے کیونکہ وہ معذور ہے۔



نوٹ: اسے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ مزید دینی مسائل ، جدید موضوعات اور فقہی سوالات کی جا نکاری کے لئے وزٹ کریں۔

#### YOUTUBE LINK KE LIYE CLICK KARE

HTTP://MAQUBOOLAHMAD.BLOGSPOT.COM/

